فالمائ س اساول

مكيم محود احمد بركاتي

اركات اليدي ، كرايي ،

مولف: علىم فحود إسسريكاتي

نارسز بركان اكيدى ١٩٨٠-١ الانت آباديك

كتابت: مزا اشفاق اسد چغتاى

مطبع: افريشيا پرنتنگ پريس - كراچی

تا يخ اشاعت: مى 20 19

اشاعتِ اوّل: ايكهرزار

باطل من جرتب بسنداوراسلام دوست لوجوالول كنم مولينا فضل ح خرابادي في وطن عزيز برانكريزول كي تبلاك فلاف علم جهاد بلندكيا ادراس مقصر طبيم كي حصول كے لئے يسى تھى فكن قربانى سے درينے نہيں كيا،كر أكريز كاتسلط قائم الميوليناك فرزندكراي موليناع والحق خرآبادي في استخلاص كالمناس عمركذاري اوربسترم كبراين تلامزه واخلاف سعيه فرماكية كد "میں تووطن سے انگریزوں کوجاتے مذدیکھ سکا خداعمیں بدوز نوشن د کھاتے تومیری قرریا کرمیصرورکہدینا کہ انکریز جلاکیا " موليناع كرالحى كاخلاف فتلامذه كى دونسلول سيمسلسل يدوسيت مماكة منتقل ہوتی علی آرہی ہے اور انگریزی تسلط کے خاتے کا انتظار کرتے کرنے کھے ابيم يه وصيت تم - نوجوانون تك نتقل كردم بين كد اكر خدا بزرك كمحادى مرفرومشيول اورقربانيول كمنتيج مين يرساعت سعيد كمحاد رعهد يس المرائة توموليناكي دوع باك كومخاطب كرك يبيام جانفزا فروسنادينا ك "الكريز حقيقتاً بمارى سرزمين سے چلاكيا اورساتھ بى اس كے على ونظريات اورافكارونيالات على بمارك ذين ودماع س مولیناکی دوح اس صدائے دل نواز کے لئے گوش براداز ہے اور راک آنے والی اسلامی حکومت کے تخیل میں لحدمين بعي كعلى ب اس كي جيتم انتظاراب تك و محود احديكاتي ادر دوسرے خدام بارگاہ فضرل حق

The state of the s

IN THE SHARE WELL SECTION

如何可以把我们的人们就会们的

10 CITZINE TILEBLE موللبنا فضل حق خيسرآبادي the believe with the مونیناکی مجامداند سرکرمیان دبلی میں ٢ اودهسين موليناكي مجابدان سركرميان موللينا اور فتوائے جہاد ضميمه ا-عضى رقم زده موادى فضل مى صارحب ضميمه ٢ - قواعد وصوابط كورط مولینا خرآبادی کی زندگی کے سلسلے میں چنداعلاط کی تھیجے ۲۰۱

100 2 152 B

render the many of

ليرمنفار

مولينا فضل حق خرا بادى سے ميرى كونى قرابت دارى تونبيں رمقى بيكن ميرسه اورمولليناك خاندانون بس برادرى كاده قديم دسنة صرور تهاجوا وده كے تمام تصبات ميں كھيلا ہوا كا - كوسيتا لوراور خیرآبادکے درمیان فاصلی کتنامقا، یان اچھے میل - انقلاب س ساون سے میں اور کومرکزیت ہی حاصل مہیں تھی ، بلکہ خرا بادی نظامت (کمشنری) مقی،اس کے قیاس می کرنا چاہیے کرسیتا بدراور خرآبادس كوأنحن كابجي ايك كهاوتي رشته ضرور موكا إخود موليب خيرآبادى تمام عرفيرآبادس بابرسى رسيء بردطني تعلق بميشه باتي وا بهت سے افرادِ خاندان بہیں رہے اور اُخری آرام گاہ توبیتر افرادِ خاندان کی خرآباوی قراریانی - بداوربات ہے کہ چندروز کے بعد خرآبادين كونى برمعى بتانے دالاباتى مذرجے كاكم وللنا فضل امام نيرابادى اورشس العلماموليناعدالحي خرآبادى كى قري برطي مخدم صاحب كم وارك شال عربي كوش بين كهان بركفين ؟ موليسنا

خيرآبادي كي خلاف وسمن تودسمن خود دوستول في وه سلوك كياجي توقع نہیں کی جاسمتی تھی! انقلاب سن ستاون کے بعد برصغیر کامسلمان سیابی خلفشارك علاوه معايترني اساجى اودنديبى افراتفرى كاشكاررا مسلمانون ميكتني تحركيس أبحرس اورمعاستر الموروندتي بوني ختم بوكيس مولینا نیرآبادی مجی سی جگی بیں بیں گئے۔ انگریزیرست مسلمان تومولیناسے الل المفخ خفا عماكم وه سن ستاون كى جنك آزادى بس مجا بدار اور باغيارة كرداركم حامل ره چكے تقاور كر مندى علقے اس لئے ناراض تھے كموللنا خرآبادى حضرت شاه اساعيل شهيدك نظريات سيمتفق نهيس كق ایک صدی بیت گئی! لیکن ذمنی گردوغبار کے بادل مز چے اسکے! انكريز جب تك برصغيري برسرا قتلار ما ينن اورقانون كى دلوارول سے جھانگ کرہیت سے چرے ہے انگے، مگرنظرندا کی توایک موللیا فضل عَي قدرا وَني صورت على جن كل غالب ساز "شخصيت كويسيا كے لئے بوٹے بوٹے غالب شناس، رئيسرت اور تحقيق كى برخار واديوں سے

خلام الكرائي الم المحلام المحتى مولينا عبدالتا بمرخال منرواني كاجفول في المسيط الم مظلوم شخصيت كوحيات البه بحنى اور باغى مبدوستان الكرايك باركيريه ياد دلادياكه موليدا فضل حق نيرا بادى مرف عالم دن المحرا يك بادكيريه ياد دلادياكه موليدا فضل حق نيرا بادى مرف عالم دن المعلى مقط جفول في انقلاب من ستاول مين من من من من الساكر داراد اكما تها جيد بندوياك ميكمي فراموش مين عزم على كاايك ايساكر داراد اكما تها جيد بندوياك ميكمي فراموش

موللنا متروانی کی بیہلی تالیف محق \_ اپنے موضوع سے الیس والهان عشق مى تقاراس كن "زوربيان" بين وه بعض مقامات بر ابينمومنوع سے آگے لکل کے اور کہیں تھے رہ گئے۔سب سے زیادہ غضب يه بهواكه الفيس مرحوم مقتى انتظام التدخال سنها بي كي غير عتراور غيرستندحكايات وروايات كالجى سهارالينابرا وانجام ظاهرتها "خرآبادیات "کے موضوع پڑلفش اوّل" کادرہ رکھنے کے باوجود یہ ماليف ابل تحقيق وتنقيد كي وخورده كيرى سيد زي سكي-موللينا بشرواني كى آوازكهان تك يني مين إس سلسلي بهت مجهلاعلم مول اللكن اتنا ضرورجا نتامول كراباعي مندوستان الحاشك معبدا يكدوى منتشرق "مادام بوكونسكايا "موللنافضل ي خراباك كے سیاسی افكار اور "فلسفة بغاوت" بر تحقیقی كام كرنے سیاتے ہندوران بهني تقيل-ايك طرف توربيرون مند مولينا خرابادي كي سياسي زندكي "فلسفتر بغاوت" كى چھان بن بردرى كھى دوسرى طرف انقلاب س ستاون كمسلم جابدين آزادى كورسواا وربدنام كرف كاأغاز بوحيكاتها. اس السامين فيزملى امدادوتعادن برطين والادلى كالكسيم ادبي ماه ناميين مين تفا-

حن انفاق کراسی زمانے میں محت محرم موللینا امتیازعلی نمال علی دامبوری کوکت خارز امیورمیں ایک ایسی تاریخی «عربی ملکی جس مر

مولینافضل حی خرآبادی کی برلگی ہوئی کھی۔ اس عرضی پر ۱۸ فروری (١٥٥٨ء) كى تارى برى بونى بحق جس سے بولينا عرش كوير دھوكا ہواکہ یہ تحریرمولینا خرابادی کی تاریخی درخواست کا درج رکھتی ہے، حالانكه أكرموللنا غور فرمات توبراساني ينتج نكال سيكته كق كدع ضي يرج اریج پڑی ہوتی ہے مولینا خرآبادی کی ہر ہونے کے باوجود وہ کی طع اَن کی تحریر نہیں ہوسکتی اکیونکہ مولینا خیرآبادی اس سے قبل سے جنور ٩ ٥ ٨ ١٤ كوكرفتاركنے جا چكے كقے اور غدرس ستاون كے گرفتارشدكان كے ساتھ انگریز وى سلوك كرتے تھے جو مارشل لا اے ہنگا ي دورميں اب محى كياجا تا بيئان كغريمكن بى نهيس تقاكه مولينا نيرآبادى تير فرنگ سے کوئی عرصنی یا درخواست نواب رامپورکومیش کرسکتے اوروہ بھی این مرک کاکر۔۔ جودوسرے سامان کی طرح ان کے ساتھ جیل میں بركز بنين جاسكتي محى - يرجى اتفاق بي تحاكد اسي زماني بين واكر اطرعياس كالك كتاب" سوننتر كارت شائع بوكتي جس مين اخبار الظفر دملى كيران زمان مي جهي بوت ايك اليع فق كاعكس بھی شامل تھاجس پر مولینا خرآبادی کے دستخطانہیں کھے۔انقلاب س ستاون میں دملی کےعلمانے کئی فتوسے دیسے کھے جن کا تذکرہ سی وال كے ساسلے بين كئى جگه ملتا ہے، ليكن مولينا عرشى نے اس مطبوعہ فتے مى كواول و آخر فتوى قرار دىكرايك طويل مقاله تحرير فرما يا اوروه كلى اس دوشنى مين كرموللينافضل حق بين سناوان كى جنگ آزادى مي

کسی قسم کاکردادادانهیں کیا تھا۔ پونکہ مولینا عرشی نے یہ مقالہ لکھنے سے
پہلے اپنے ذہن کومنفی انداز میں تیاد کرلیا تھا اس لئے اکفول نے اپنی
دیر میند دوایات کے خلاف اپنے گردویین برقط تا نظر نہیں ڈوالی اور صرور
مواد کو دیکھے بغیر عجابت میں یہ صفحوان تھے بند فرما دیا، حالانکہ اگردہ جاتے
توخوداً ان کے گرد دبیش ایسا مواد کھیلا ہوا تھا جسے الاحظ فرماکر وہ اپنی
دیر میند دوایات کو قائم دکھ سکتے کئے۔

مین مولینا عرشی کی علمی سنجید دری اشائیستگی اور متانت کا ایمیشه معترف ریا اور آج بھی آن کی تعیقی وعلمی ظلمت کا قائل ہوں ایسی سے جب ہیں نے مولینا کے مضمون ہیں مولینا خرا بادی کے متعلق یہ علیے دیکھے تو کچھ دیرتک اپنی آنکھوں پراعتبار نہیں آیا :

« ورمز بہت لیم کرنا پر شنے گاکہ مولینا خرا بادی نے تخریب بولا مشری شوق شہادت سے محبور ہوکرالیا "جھوٹ "بولا مشری شوق شہادت سے محبور ہوکرالیا اوراس کے مطابق تھی ہوئے "بولا مدے دی جاتی تو وہ ایک طرح کی خوکشی کے مرتکب ہوتے "

مولیناعرشی نے اس موضوظ کے ساتھ تحقیقی برتاؤنہیں کیا ؟ نواب رامبور کے نام اس عرضی کو بنیا د بناکر مولیناعرشی نے یہ مفروضہ قائم کرلیا - مولینا خرآبادی برحسب ذیل تین الزام عائد کئے گئے ہے ؟ دا) خان بہا در کے ساتھ بریلی میں تعاون اور مولینا کی طرف سے

بىلى بھيت ميں نظامت -

(۲) پھرخان علی خال کی طرف سے مستدی کی چکلہ دادی۔ رس بھرایہ باعی سنگری کمان داری۔ موللناعرشى لے اس عرضى كو بنيا د بناكرية بين الزامات اخذ كے ہیں اور تھیں الزامات كاسهادا كے كرمولينا فضل حق خرآبادى كر " غير سرعى شوق شهادت " اور جھوٹ " كا تحقيقى محاسد فرمايا ہے۔ لیکن آپ انگشت بدندال ره جائیں گے جب مولینا فضل حق کی اِس فردجرم میں ان تین الزامات کے برعکس صرف یہ دوری الزام ملیں کے جفين جناب مالك رام في موللنا فضل حق كے خلاف اس مركارى فائل سے مینی کیا ہے جس کی بنیاد برمولینا نیرآبادی کے خلاف ارشالا كورط" نے جرم بغاوت لكاكر الخيس كا لے ياتى كى سزادى مقى۔ مارشل لا كورك كى يه فرد جرتهن بنيس صرف دوالزامات يوانى بي ۱- بوری بغاوت کے دوران میں بالعموم لوگوں کو کھڑکانا۔ ۲- ۸ ۱۵۸ عبیں بالخصوص اور صدیب بغاوت براکسانا۔ موللناعرش كى عائدكرده فردجرم مين كتنافرق ہے ؟ اسے ايك قانون دال مى محسوس كرسكتا ہے، كيونكه قانون كى اساس وبنيادالفة برركهي كني ب- اكريقول مولليناع شي عضى "مورخد ١١ رفرد ي ١٥٩ سے یہی نتی کلتا ہو جو اتھوں نے نکالا ہے تب بھی وہ فرد جرم کی حیثیت نہیں رکھتی اور رہ اسے بنیاد بناکر کسی کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ

اس مقدمہ کی رودا دسے یہ تابت ہے کہ مولینا نیر آبادی کے مقدمہ کی کارروائی کا براہ داست تعلق ان واقعات سے نہیں تھاجن کا تذکرہ مولینا عرشی نے اپنے مضمون بین کیا ہے۔ مولینا عرشی نے اپنے مضمون بین کیا ہے۔

مولینافضل فی سےمنسوب عرضی (۱۸ رفردری ۱۹۵۹ء) کےعلادہ مولیناع سی نے سوتنتر دہلی " میں چھنے ہوئے اس فتو ہے عکس کو جھی بنيادبنايا ہے جو صادق الاخبار دہلی "٢٦ رجولاتی ٥٥ ١٥ عسے لياكيا ہے۔ اورجس برمولینا خرآبادی کے دستخط نہیں ہیں۔ یہ فتوی سب سے سے اخبارٌ الظفرد بلي ميس جيسياتها، ليكن موليناع شي اب سے ديرهوسوساله قديم اغلاط كتابت وطباعت كى مشكلات سے باجر بونے يا وجود كى طرح يە تابت بىسى كرسكے كەصادق الاخبار مىس جيسا بوافتوى اخبارالظفرد على كى بوببونقل ہے۔جن لوگوں كےسامنے عدم اع سے پہلے کی دلیتھو" طباعت کی اسقام ہیں وہ کسی طرح بھی اس پر مجروسہ نبیں کرسکتے کہ انظفرسے نقل کرنے کے باوجود یہ تخریرکتابت کی اغلام پاک ہے۔ مجھاس بات پرقطعًا اصرار نہیں ہے کہ یہ فتوی وہی جہاد کا فتوی ہے جس برموللیناخیرآبادی کے دستخط کقے موللیناع شی جیسے محتاط التقت سے مجھے یہ مجی توقع نہیں تھی کہ دہ اپنی تعیقی عارت کوالی بودی اور کمزور منیادوں برقائم کرنے کی کوسٹس فرمائیں گے۔ الرج مولينا عرش نے فتوے كى بحث ميں مفتى صدرالدين اذرو ك شهدت بالخريا شهدت بالجر"كا غرمتعلق تذكره مناسب سجها- كاش قديم ليقوطباعت كى لاشعورى مشكلات كوسامن ركه كروه "صكادق الاخبار" ميں جھيكے ہوئے فق سے كے كس سے يہ نتي لكا لين كى مشكلات كوسامن يہ نتي لكا لين كى مشكلات كوسامن المان الله الله كا كا كے كا مستى كا مستى كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا مستى كريت ا

مولنینا عرشی نے جس محت کا آغاز اگست ، هواء میں کیا تھا اس کابہت کچھ کملہ جتاب مالک رام کے اس مضمون رمولینا فضل حق نیر آبادی) برہوا جو ماہنا مرتحر کے دہلی بابتہ جون ۸ ۱۹۵ عیں شائع میوا تھا۔

جناب مالک رام نے ایک بڑوسے زائد ضخامت برخمل اس مضمون میں حکومت مہند دنتی دملی کے نیشنل آرکا بیوز آن انڈیلے مضمون میں حکومت مہند دنتی دملی کے نیشنل آرکا بیوز آف انڈیلے فادن پولٹیکل ستمبر ۱۸۹۰ عنبر ۵۵۵ کے دیکا دو کی تلخیص کرے شائ کے دیکا دو کی تلخیص کرے شائے کردی ۔ مگراس النزام کے ساتھ کہ مولئنا عرشی نے تحقیق کی جونتی را بیر کالی ہیں اُن پر حرف رنہ نے یائے۔

تین میں جناب مالک آرام کی نیک نیتی اور محتاط انگاری کے احترام کے باوجود بیعرض کروں گا کہ وہ قانونی موشکا فیوں کی بُریج واد یوں سے بینی اوا تف نہیں ہیں۔ اگراس منل کی تخیس سے بہلے دو "بہادر شاہ طفر "کے مقدمہ بغاوت کی ترتیب اپنی نظریس رکھتے تو شا برط ھنے والوں کو صحیح نتیج لکا لئے میں زیادہ آسانیاں بہنے کے مسلم سکتے تھے۔

كيونكه مارشل الاكا ده مقدمه معى "آرمى الكسط" بى كے تحت جلايا

یا تھا- اس قسم کے مقدمات کی فائلوں کی ترتبیب کچھ اس طرح پر کی افی سے: باقی سے: (۱) استغاثہ (۷) فرد جوم (۳) کارروائی مقدمہ (سم)

روزای مقدمه (م) لیڈیکس (۵) کاغذات مرخله فراقین (۱) درمیانی اور متفرق رخواشیں۔

آدى ايك مويا تعزيرات مند برمقدم كى فائل تقريبًا كيس جزایمشمل ہوتی ہے۔ کسی مقدم کی کارردائی بر تحقیقی بحث کرنے کے ع تمام ابن اكوسامن دكهنا ضرورى بوتان مالك رام صلب فے صرف اینے مقیدمطلب باتوں کی المخیص بیش کی ہے۔ یہ انداز وكيلانه توجيه محققا نهبيل جناب مالك دام كوكم ازكم ال كاغذات ل نقل صروريش كرن جا مية مي عن كاحواله مقدمه بن حياكيا ہے، اللك منزديلى كى وه ربورك جى كا ذكر تجوية مقدم بى موجود سے -لیکن اِن تفصیلات کے باوجود مقدمہ کے ضمرات مجر کھی معين طلب ره جاتے ہيں جو موللنا فضل حق كے سركارى وكلار بيسردسون بروبي انيد ليزلى كم مفور الا كم مطاين كف اوران سے یہ ظاہر ہونا ہے کہ مندوستانیوں کے خلاف نفرت رکھنے کے ا وجود الكريز اين نرض كا دائي مين كنة دمانت داركة يركر الكاليس منظرت ان ادرات كاليف كا حيمرى رخواست برم ا درم حناب حكم ستد محمد احراصاحب ركا في له

11.

الين روايي على اور محقيقي انداز مين بيش كياس - يون تويه فرض مين نے ابين اوپرعائد كرليا تقاا ورمحت محتم موليناع سق عده بحى كرلياتها، لیکن جب برکاتی صارحبسے ملاقات ہوئی تومیں نے ان کواپنے سے زیاده باصلاحیت اورایل پاکرانھیں دعوت فکردی \_\_اورشکرہے يه كام الجيس بالقول سے انجام يار باہے بونيرآبادي" مكتب فكرك جائزوارث وجانتين اورياك ومندس خرآبادك نائندين بركاتى صاحب اس خانوادة علم ودانش سے تعلق رکھتے ہیں جس كابرا ولاست معنوى رشة نيراً بادس ب- آب كے جدا محرفظر مولينا كيم سيدبركات احدصاحب مرحوم ناصرف شمق العلما علام عبدالحق فرآبادي كے ارشد ملا مده میں تق بلکہ اپنے علم دفضل کے اعتبارسے اینے عہدے اُن جیرعلما میں شارکتے جاتے تھے جن کانام برجاس علم وادب میں عزت واحرام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ برکائی منا كانداز فكرس تحقيق كے علاوہ علمى سنجيدہ روى كاوہ وقار كھى ہے جيے وہ حسرات بھی محسوس کریں کے جوکسی وجدسے ال کے ہم خیال نہوکیں۔

ناوم سیتاپوری

## تقريب

موللنا فضل حق خیرآبادی نے سن ستا ون رسندے ۵ ۱۹ تا ٩٥٨ ١٤ ١٤ عمركة جاد) من ونما بال جعتد ليا تفاوه تاريخ ملت كالك واقعرتها ناقابلِ الكارمي اورقابلِ فخرجي ، مكراس كے ساتھ عجيب معامله دوار کھاگیا۔ بیلے توجنگ آزادی کی تاریخ میں مولینا کا نام لینا مجى كوالانبين كياجاتا عقاء كمرجب سدمولليناع بدالشا بدخانصاحب ستروانی کی" باعی مندوستان" شائع بونی بھی موللینا کانام سیاجائے لكاتهااورموليناكي مجامدان مركرميون كااعراف كياجان لكاتهاليي موللينا إمتيازعلى خال صاحب عرشى اورجناب مالك رام كيمضاين كى إشاعت (ما منامه تحركب دلى) كے بعد كھري كها جانے لگا، بلكه لكھا جانے لگاکہ موللینانے اس معرکے میں کوئی حقد بہیں سیاتھا۔ جراني مى كدايك حقيقت ك الكارى ضرورت كيول لاحق بوكى؟ اورانتظارتها كدكي فضل على يسند" نهين توحق بسندا بل قلم مي اس زیادتی کی تلافی کے لئے کراب تم مواور احقاق حق کا فرض اداکر ہے۔ آخر مجدادهرسے مایوس اور کچو حضرت نادم سیتا بوری کے اُکسانے ہے خودمين فيمتت كى اورادىيات غدركا جوجعته يمي ميسراسكااورلين

غیرملمی مشاغل کے بچوم میں جتنا استفادہ بھی اس سے حکن بواکر کے موليناكى مجامدان سركرميون كى كيد تفاصيل فرائم كين-اب يرتفايل آپ کی خدمت میں بیش کرد یا بدل-أتنره صفحات مي جو تفاصيل آب ملاحظة فرمائيس كے وہ صر اشارات بیں اوران کی حیثیت ادباب قلم اور محققین کے لئے دعوت عمل سے زیادہ ہیں ہے۔ ادبیات غدریں سے بڑا حقد مجھے دستیا۔ تہیں ہوسکا اور جوکتا بیں ملیں اُن سے میں مصروفیت اور انگریزی برقدرت من الونے كى وج سے كماحة استفادہ مذكرسكا، وكلى وال سال وجوال عزم موزخ اس مهم يركمربسة بوكا وه جمد سي كنازياده مواد-یا بقول مولینا ما برانقادری نوازمه فرایم کرےگا-میں نے حق پرسی کا دائس ہیں ہاتھ سے جانے بنیں دیااور اینے موضوع کے ساتھ دانستہ کوئی بے انصافی نہیں کی ہے مثلاً میں نے یہ نہیں اصرار کیا کہ موللینانے جماد کا فتوی دیا تھا۔ صرف یہ تابت كياب كرفنوك مذريف كرو دلائل ديئ كية بي النامين وزن نهين غدريربيت سامواد دفر مند (انديا أفس) كاتب خانے میں مقفل ہے۔اس کی اِشاعت سے پہلے حمیت کے ساتھ اظہار دائے کرنا جھولین ہے۔ مجیم اس التدخال اورمبارک شاہ کوتوال کی یاد داست اب ما تقانی بین اور غدر کے تھیک سوسال بعد جناب فراکٹر سیدمعین الحق لنے دریا دست کی ہیں ' یہ دونوں غدر

كالسلط مين رطيع المم باخذ بين -میری برکوشش ایک مظلوم کی حایت و دفاع کی روكيلان نبين) منصفان كوشش سے - جماد توموليناكى حيات كا صرف أيك رُح رُقفًا وربذا يك مفكر متعكم ، اوس منطقي اور فلسفى كى حيثيت سيكنى عظم المرتبت كتابول كمصنف كي حيثيد ب وه تاریخ متت کے ایک لازوال ولا فافی اور بے مثال و بنظیر سخص عقے - صادان کی کلاہ انتخار کا واصر سرا بنیں تھا۔اکر معاسر مآخذ سے یہ مواد فراہم نہوتا ہو ہوا تو آ ہے، مجھے بھی جناب مالک رام کاہمنوا یاتے۔ مولنینا نظل حق نے دالست کے سامنے اپنی ہے گذاری کے سلسلے بن جو کھے کیا اوراین را بی کے لئے جو کھے کیا ،صاف کہت بهول كريه خلاف عزيميت بعل تقااور حيات فضل حق بس يدورت کاش سیاہ ہوجا تا۔ ماناکمئی مجاہرین نے بھی بہی کیا، کرکاش مولینا فضل حق اینے شاکرد کے ستاکرد مولینا معین الدین اجمیری کی طح ابنے جرم کا اعراف فرمالیت مولینامعین الدین نے ۱۹۲۱ع نیں عدالت کے سامنے حکومت برطانیہ سے اپنی عداوت اور إستيصال حكومت كية استعزم ميمكا اظهاركيا اوركهاا بم حكومت كے خلاف اپنی تمام تونت اور متام ذرائع استعال

عله مثلاً فان بهاور خال ادر بهادر شاه دونون فيني كماكم م محربنين بين-

كرس كے مولينانے حكومت كويانے دیاكہ "مم اس كے افتدار كوتسليم بين كرتے اور اس كو تباه كردينا جاست بين " يوں كريد كتاب موللناكى تمركت جهادكے سلسلے بين اغلاط كاذك اوريع كان كلى كى باس كي أرفريس ميس ك ابتاایک مضمون مجی شامل کردیا ہے جس میں پوری ایک صدی ک اغلاط کی تھے۔ اسمضمون بس مجے اپنی طبیعت کے خلاف کئی شخصینوں پر عى كلام كرنا برا اسم المرتصيح اس ك بغر مكن نهيل هي ا محود اجريكاتي 1981年中国的地方的 ラスタをしていることはからいからから の見によりいるかった。日本のは、日本の日本 ころであることとうからいかにはいからいい 

日本に対していているというというというできているというできます。

## مولينافنل فت خيراباري

一日子三日日本をあっているというではない

はいっているというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできます。

SENSORE RESIDENCE SELECTION OF THE

ALLER THE PETER PARTY OF THE PARTY OF THE PETER PAR

مولينا فضل حق خيراً بادى الليات، علم كلام منطق اور فلسفكامام وقت كق برعظم كمعفولين من ابتداساب تك ان كاكونى متيل ونظيريس ب-عالم اسلام كے فلاسف ميں وه تصيرالدين طوسى ميرباقردا ماد اورصدر سيرازى كيم صف اوريم تب معقين مين سے تھے۔ فلسفے، اللهات اورمنطق ميں ان كى تاليفات تروح اورحواشي فلاسفه عالم بين ان كے مقام كا تعين كرتى بين -نصف صدی تک مسلسل تدریس کرتے رہے اور تلا ندہ کی ایک معقول تعدادنے آب سے کسب کمال کیاا ور دوں منطق و کلام کے ایک جدید کمتب فکر\_ اے کمتب خیرآباد "کے بافی قراریائے۔ علوم میں اس علوم مقام کے ساتھ مولئنا کی حیات کا ایک تاب ناک باب یہ ہے کہ آپ ایک مرترسیاری اور مجاہد کھی گئے۔ يهى باب مالاموضوع ہے!

موليناكسواع حيات مختصراً يبي : ولادت ١١١١ه ع ١٤٩٤ فراعنت درس العمرسال ۱۲۲۵ هد ۱۸۱۰ طلزمت كميني ۱۲۱۱ هر ١٨١٩ عسے مجھ قبل، ولادت فرزند كراى (موليناعبدالى ) ١١١٥ مرادر ١٨٢٨ع-ولادت فرزند (علارً الحق) ٢٧١١ه/١٠٠ ماع-وفات دالد ماجد (موللنا نضل المام تيرآيادى) ٢٠١٨ وه/١٨١٩ كميني كى المارت وسردست وارئ مالدي وافي ولي الى عاستعفاره ١١٥١١م کے اوائزیں، ملازمت ریاست جھیں ۲ م ۱۱ه/۱۲ مراء - کورتندسال الور، سہاران پوراور تو کے بیل قیام کے بعد ما ا صرار مراع سے ۱۲۱ ک مهمداء تك رياست رام بوريس قيام و محكمة نظامت اورمرافعهم عدالتین کے حاکم کی عیست سے) میں ۱۱۵/۸۲۸۱ع سے ۲۲۲۱ه/ ١٨٥١ع كاوأل على الصنوير قيام رجيري صورصيل كيتم اور صدرالصدور کی حتیت سے) ۱۲۲۲ ص/ ۱۹۵۹ و کے ابتدای مہدوں ا الوركترلف لے آئے اوردمشان ۲۲ احرمی عدم اعین س سارك كى جنكب آزادى كے آغاز برولى تشريف اے آئے اور بورے ويرها رمى عهماء سے وسمبرم هماء) تك رفي اور اور ه كي ختاف اضلاع بين محايدين تريت كى دفاقت ، اعانت اور فيادت فرالة ملے اس سررست داری میں اغیبی وہ دید بر اور قوت و شوکت بھال کھی ہواس زمانے ہیں ڈیٹی کشنرکوہے۔ آپ کے مکان براہل مقدم کادربار

11

رہے جنوری ۹ ھ ۱۹۹ میں گرفتا دکر لئے گئے۔ مقدمہ چلاا در بہم خاہت ہونے برتمام نرگ اور مسکورہ جا مدّا دا ور ذخر ہ نوا در کتب خالے کی ضبطی اور جب برتمام نرگ اور مسکورہ جا مدّا دا دو دخر ہ نوا در کتب خالے کی ضبطی اور جب کردام بعبور دریائے شور کی مزاسنا دی گئی۔ اکتوبر ۹ ۵ ۱۹۹۹ میں پورٹ بلیر د جزائر انڈ مان ) بہنچا دیتے گئے جہاں ۱ اصفر ۱۹۷۹ دو ۱۰۰۸ میں اگست ۱۹۹۱ ماہ کو ۱۲ سال کی عمریس وصال ہوا۔

موللناني سن ستاون "كي جنك آزادي مي جوحته ليا وهي وتى جوش اورجذب كانتي بهين تفا بلدجنك آزادى بريابون سے برسوں بہلے آپ برعظیم پر فرنگی دائے کے استیلاو تسلط، فرنگی حکام کی ناایلی اورسنم شعاری کی وج سے بددل ، بزار اورنفور کے ا در مولینا نے این عملی زندگی کا آغاز اگرچ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت ہی سے کیا كممعلوم بوتا بهكديه ملازمت نايسند بونے كے باوجود والدماجدكے جكم اور خواس كى ايك سعادت مندان تعميل على ملازمت تین چارسال بعدی ۱۸۱۸ عیس والدماجد کے نام این ایک مکتوب یں اس ملازمت سے بیزاری کا اظہاراس طرح فرماتے ہیں اس من خلاکے فضل وکرم سے خوش حال اور طمئن ہوں مگر طازمت میں ذالت وخواری بہت ہے۔ حاکم کے سامنے مستقل حاضرر سنابرات اجداوراس كے وہ احكام إطلا

علے مولینای قامی بیاض صدیم (مملوکہ مولوی مکیم نصیرالدین نددی اکراچی) می نے اس عربی مکتوب کا اردوی ترجم پیش کیا ہے۔

کرنا ہوتے ہیں جو قابلِ قبول بہیں ہوتے قسم خداکی اگر مجھے دسوائی کی منرم نہ ہوتی توکسی کا کہیں اور منتقل ہوجاتا اور متو کلانہ نہ دیگی بسر کرتا ہے

شاید والد ماحد کا اصراد ملازمت کے بر قراد رکھنے کے سلسلے میں جاری
دہا در مولینا صبر وتحمل سے کام لیتے رہے گر والد کی رحلت کے معّابعد
مولینا نے غلائ کا یہ لبادہ اٹار کچینکا اور والی بھج نوا فیض محدخاں
کی دعوت پر دیاست بھج کا قیام منظور فرما لیا۔ مرزا غالت نے آئینہ
اسکندری (کلکتہ) کے مدیر کے نام اپنے مراشکے رمودخام جوری ایمالی
میں اس واقعہ برجن جذبات کا اظہار کیا ہے اگر مولینا سے مرزا غالب
کے مراسم انوت واتحاد کے بیش نظریم انھیں مولینا کے جذبات و
تا ٹرات تصور کریں تو لے جانہ ہوگا، خصوص اس لئے کہ فرائی حکوم کے
منتعلق مرزا غالب لے لیسے الفاظ کہیں اور استعمال نہیں کے و

حکام فرنگ کی بے تیزی اور قدر ناخناسی نے یہ دنگ دکھایا کہ فاضل بے نظیروالمعی نگانہ مولوی مافظ محرفضل حق نے عدالت دیوانی کی سردشتہ داری سے استعفاد مکرننگ دعارسے کا استعفاد مکرننگ دعارسے کا استعفاد مکرننگ دعارسے کا

بے تیزی وقدرنا شناسی حکام کو آن ریخت که فاضل بے نظیروالمعیٰ یکانه مولوی حافظ فضل حق از مرزت داری عدالت دملی استعفاکردد خود دااز ننگ وعار وار با نندخقاکد از بایر علم وفضل و دافیش وکنش کولو

عله كليات نترغالب ممكل

یانی - وا تعربیدے اگرموللناکے علم وفضل کے ایک فی صدی عدالت دلوانی کی سررشتدداری سے موازنہ کریں تواس عبدہ کا

فضل حق آل ما يد لكا بمندكه ا ذصه يك والماند باز-آل يايدرابيسة دارى عالمت ديواني سجنداي عبده دول مرتب وي نوابدلود. يدلكانكك كا-

مولینا نے اس قطع تعلق برہی اکتفانہیں فرمایاکہ الگریز حکام کے ظالمان احكام واقدامات اوراس سعوام كالكاليف اوريريفانيون كالجى لفصيل جائزه ليت رسے اوران تكاليف كے ازالہ كے ليے جدو جب مى فرماتے رہے۔ موللیناكی ان سركرميوں كا بتر بميں اس درخواست عله يه درخواست جناب نثار احمد فاروقي كوايني ايك قلمي بياض مين دستيا معرفى سے اور اتھوں نے نواتے ادب مبنی (جدرع سلاشارہ سرجولائی ۱۹۱۲) مين شائع كى ہے۔ فاروقى صارحب نے خيال ظاہركيا ہے كہ يہ درخواست بهادرشاه ظفرك نام ب مكربها لاخيال ب كديد اكرشاه تانى ك نام ب كيونكه إلى میں سرجاراس مشکاف کے ایک تازہ حکم کا ذکرہے اور سرجاراس مشکافیے الماءسے واتک اور کھردوبارہ ١٨٢٥ سے ١٨١٤ تک دلى كے ريزيدن دہے کے اور ۱۸۱۱ء میں وفات یا گئے کے۔ (ملاحظہ موڈکشنری آف انڈین بائيوكرافي صهر مطبوعه ١٩٠١ء ازبط لينكراس ليغيد درنواست ١٨١٤ مے پہلے کسی سن میں کھی گئے ہے اور اس دور میں اکرشاہ تاتی زندہ تھے۔ بہادر شاہ ظفرتو ١٩٨٤عيں تخت سين بوكے يد درخواست افسوس ہے ك

اتص الآخري-

سے جلتا ہے جومولینا نے "سن ستاون "سے کم سے کم سے کم سے اس اس ہے ہے ۔ اکبرشاہ ٹانی (ف عام ۱۹) کے نام رعایائے شہری طرف سے مرتب
کی تھی۔ ذیل میں اس طویل فارسی درخواست کا خلاصہ درج کیا جاتا
ہے راصل فارسی منتن ضمیمہ نمبرا میں ملاحظہ فرمائیں)

تجارت برانگریز دل نے قبضہ کردیا ہی کیڑا، سوت، ظروف اور گھوڑ ہے وغیرہ تک وہ فرنگ سے لیکڑو د فردخت کرکے نفع کما تے ہیں۔ معافی داروں کی معافیا ضبط کرئی ہیں۔ کسا نوں کو محاصل کی کٹرت نے بال

کردیا ہے۔

ان جاروں طبقوں کی زبون الت کے نتیج بین اہل حرفداور ان سب کے نتیج بیں دربوزہ گرنگی معاش کے شکاریں۔ دبلی کی آفت میاری زبول حالی دبلی بی آفت میاری زبول حالی دبلی بین ہوڈل وغیرہ بہت سے برگئے جاگیر میں شابل دہلی بین ہوڈل وغیرہ بہت سے برگئے جاگیر میں شابل

مے اور جاکیر داروں کے بہاں ہزاروں آدی فوت ، انتظامى امور اورشاكرديشه كى خدمت ير مامور تق اب يريكناوردبيات ومواضعات الكريزون فضبط كرك بي اورلاكموں كسان بے روز كار بوكے بيں -بیوادل کی معاش جرخ کاشنے، رسیال شنے اور حلی بیسنے برموقوف محتى -اب رستى كى تجارت حكومت ركمينى) نے اینے ما تھیں لے لی ہے اور ما کھ کی جگیوں کی جگہ ين عكيال لك كني بن توية دريعة معاش هي جاتاريا -عوام کی اس بےبضاعتی اور بے روز گاری کی وج سے ابل حرفدا ورسا بو كاربے روزگار اوررزق سے محروم -いきとか

ان سب برمشزاداب چارس ملکاف لے یہ حکم دیا ہے کو غزیب ندر چوکیداری اداکیاکریں۔ ٹیکس میک کی میں کی کا میں کے ایک کے ایک کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا جاتا تھا۔

دوسراحکم بر ہواہے کہ ہر گلی کے دروازے بر بھائک لگایا جا سے جس کا کوئی فائدہ معلوم ومتصور

علے بوکیدارہ میں کا قانون لوبی میں سندم اماء میں نافذہوا تھا۔
مکن ہے دہلی میں بھی اسی سال یا جندسال بعدیہ قانون نافذہوا ہو۔ اس
سے بھی اس درخواست کے عہد کا تعین ہوتا ہے۔
سے بھی اس درخواست کے عہد کا تعین ہوتا ہے۔

ہ۔ ب ہے۔ تیسراحکم یہ ہوا ہے کہ ان بھاٹکوں کے کھلنے اور بند مہولئے کے اوقات مقرر مہدں جس سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔

بو کفا مکم یہ ہوا ہے کہ ہر محلے میں ۵/۵ نیج مقرر کیے ٹائیں "

اس درخواست سے جہاں مولیناکی سیاسی بھیرت ادر عوام کے مسأل اورشهرى زندگى كى مشكلات براك كى گېرى نگاه كاتبوت ملتاہے وہاں بہمی اندازہ ہوگیاہے کہ ایخوں نے ان تمام مشکلات ومصائب كے سرحب سربرانكى دكھ كرميح ستفيل كرلى تھى اوراساب كالجسس كرك اس كاتعين فرما ديا تهاكه بيسار ب مسائل غرملى عمرانوں کے بیراکردہ ہیں۔ بھریہ مکتہ بھی قابل غورہے کردرخواست دبلىك ريزيدنك كونام نبيس بوشروطلع كاحقيقى حاكم تها، بكيصورجا ل بناه "كے نام ہے بعن ساكنان دملى كے مسائل لال قلع كے بے اختیار و محروم اقترار مغل شہنشا ہ"د اكبرشاہ ثانى ، كے سامنے يسين كے كتے ہيں، حال آل كرلال قلعہ ١٨٠ عصد ويران تقواوراكر شاہ تانی کے والدشاہ عالم کی حکومت دملی سے پالم تک رہ کئی تھی۔ اكبرشاه تاني كى توصرف لال قلع يك محدود على - خود" متهنشاه" ن كمينى كى وظيفة وارى برقناعت فرمالى هى اورعوام بهى ابنى سام

لمرافترف دبئا سوئى ان ليس فى مع هلولا مسودة وولاء فولائهم كفرنبس محكم مافيك للمىء المحق مراء كيف الولاء وهم اعادى من له خلق السهاء والارض والانشاء ميراقصور صرف بيه جه كميس في ان (نصارئ) سے بجت اور دوستی نهيں كى كيونكہ ان كى دوستى بنص محكم كفر ہے ، اس بات ميں ايك حق پرست آدمى كے لئے اختلاف كى كوئى گنجائش نہيں ہے - مجلا ان سے كيسى دوستى ؟ جو اُس ذات گرامى سے عداوت ركھتے ہيں جو وج تخليق ارض وسما ہے يُ رصلى الترعليہ وسلم)

مولیناان النصکاری البراطنه کررطانوی عیسایتوں کے عزام اور اقدامات کا بغورمطالعہ کردہ ہے اور برائے دکھ کے ساتھ محسوس کردہ ہے کہ کے ساتھ محسوس کردہ ہے کہ

هموابان ينصروا كلاً من قطانها الكريزون نه ملك تام امروغريب

على قصائدفتنة البند، قصيدة بمزي

چھوٹے بڑے، مقیم ومسافر، شبرت ادردیہاتی بابشنددں کونصرانی بنانے کامنصوبہ بنایاہے۔

وسكانهاور سهاووجومهاواعينها وفرونها والمناهبا وندل الهاواجلتها والمذرانها والمناقة و

. وه ديكه رب كے كم انگريزاب شعائردين اوراحكام شرع بر

ان (اقدامات اکے علاوہ ان کے دل یں اور بہت سے مفاسر مجھیے ہوئے ہیں امثلاً خنت کی مخالفت شریف مستورات میں بے پردگی کارواج اور اسام احکام دین متین کو مطافح النا۔

عمل مين بحى مزاحم بورب بين، والى غيرذ ك ممافى قلوي بالني اوالاهوأ وماتكن صدورهم من الفتن والاسوا بكالافتتان بمنع الختان وس فع العجاب بين العقائل والخواتين وطمس سائح احكام الدين الحكم المين عنه

موللنا یہ بھی محسوس کردہے تھے کہ انگریز دن کی نظریں ملک پر
ان کے مجمدگر تستطا دران کی حکومت کے ہے تھام کے لیے اس ملک کے
تمام بابر خند دن کا مرف ایک فرمب « عیسا بینت " ہونا شرید فرددی ہے اوراس فرمزم مقصد کے حصول کے لیے وہ نظام تعلیم کو تبدیل کردہے ہیں اور جگہ جگہ اسکولوں کا جال بچیا تے چلے جادہے ہیں۔
مولینا کی طرح ملک کے دو سرے گوشوں ہیں بہت سے دردمند اور وطن دوست مند و اور مسلمان ، علما ، زعما اور فوجی بھی ان

على رسالة غدري على الينبًا على رسالة غدريه

حالات کا بغورمطالعہ کردہے کھے اور برطانوی سامراج کے امندائے ہوئے سلاب کے خلاف جدو جہدی تیا ریاں کردہے تھے۔ باہم ملاقاتیں ہودہی کھیں ، مشورے کیے جا دہے تھے اور پورے ملک میں بیک وقت ایک تحریک نفروظ کردینے کا منصوبہ تیار ہور ہا تھا تا آن کہ سے متی ایک تحریک نفروظ کردینے کا منصوبہ تیار ہور ہا تھا تا آن کہ سے متی ایک تحریک نفروظ کردینے کا منصوبہ تیار ہور ہا کہ قریبا یک کے لئے متی ایک مرکز برکھ میں 11 در مضان/ امتی کو انگریز وں کے خلاف جنگ وجی مرکز برکھ میں 11 در مضان/ امتی کو انگریز وں کے خلاف جنگ آذادی کا آغاز ہوگیا۔

MALE PROPERTY OF THE PARTY OF T

PISTING STILL AND THE STILL STILL

のからながれるとのでは、またとうないというから

المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

中国のからいいいでは大きないという

のののでからにはからからはないまますとうか

وادروان دوست بندواد المان المان المان المان

一世紀一日本一日日本一日日本日日

ころうとしいってきているとことというというというというと

いはそのいうというはいのなるというできますと

TO THE MENT OF THE PERSON OF T

## مولینا کی مجابران برکرمتیان دبی بین

جنگ آزادی کے آغازی خبرسنتے ہی مولینا معرکۂ آزادی بی مشریک میر سنتے ہی مولینا معرکۂ آزادی بی مشریک میر کئے اور مسلسل ڈیڑھ سال تک ملک کے فختلف اطراف بین انگریز دل سے سرگرم ہما درسے دنا آن کہ دسمبرہ ۱۹۵۹ میں گرفتار کرلئے گئے۔

وللناف دملی کے مرکز جہادیں بھی حصتہ لیا اور او دھ کے مرکز جہادیں بھی۔ دونوں مراکز میں مولئینا کی مجا ہدانہ سرگرمیوں کی تفاصل دیل میں الگ الگ بیش کی جاتی ہیں :

موللنا سن الورمين مقيم مقع، جود ملى سعد ١٨٠٠ ميل كے فاصلے برہو۔ رياست الورمين مقيم مقع، جود ملى سعد ١٨٠٠ ميل كے فاصلے برہو۔ دہلى ١٨٠٣ سے موللنا كا وطن بن جكى بھتى ۔ ان كا گھر، اہل وعيال

اوركتب خانه وغيره دملى ہى ميں تھے۔ آغاز جہاد كے بعد مولينانے قيام الوركومتقلاترك كردين كافيصله كيا اوردملى بى كومحور ومركز قرار دیا- د بلی اور بہادرشاہ ظفر دونوں مولینا کے جانے بہجانے تھے ہین ابنے باحل ،موجودہ صورت حالات اور دربیش مسائل کے يس نظر مولينانے دملى أورابل دملى كا جائزه ليا تواس نتيج يرينج كه: ان مسلمان اور مندو فوجیوں نے جو انگریزوں کی فوج میں ملازم كق اور حضول في مير كله بين علم بغاوت بلند كميا اورد ملى آكمة ہیں اور ان مجاہدین نے جو جہاد کے آغازی خبریں س کرمبادی نیت سے اطراف ملک سے آکر دملی میں جمع ہوگئے ہیں ،ان سانے صرور تا اورمجبورًا بهادرشاه كودوباره بادشاه بناديا سيداورا تكريزول كو دملی سے باہرد حکیل دیا ہے اور اب لال قلعہ ١٨٠٩ع کے بعددوبار آباداورمركز حكومت بن كيام اوراب صورت يدس كرد بلى يرديلى والون كاقبضه ہے اور الكريز دملى سے باہر ہيں اور دملى فتح كرنے كے عله آغازجهادس ورآبيه موللنا الورس عقياد لي سي اسكى كوئى صراحت تطرسے نہیں گزری - ویسے آغازجہاد جونکہ وسطرمضان میں ہوا تھا اور دوزہ دا عومًا اين ابل وعيال كرسًا ته دمضان كزارنا يسندكرت بي الله الم الته بوسكتا وك موللناا غازجها و(۱۱رمضان) سے سیلے ہی لینی ابتدار دمضان یا آخرشعبال سے دملی آئے ہوئے ہوں۔ بہرحال آغاز جادکے فوراً بعد توبیط ہے کہ مولانا دہلی میں تھے۔ہم اس پر آئندہ صفحات میں قصل کلام کریں گے۔

علے کردہے ہیں اور سلسل سامان جنگ اور سیاہ کی تعداد میں اضافی رہے ہیں اور سیاہ کی تعداد میں اضافی رہے ہیں ، دیکن اس طرف مختلف طبقات کا ورنگ مولینا نے معاوہ یہ تھا ہے۔

بارشاه

ضعیف الرائے، غم زدہ ، ناآزمودہ کار، سال خوردہ ، بڑے
کے تمیزسے عاری، لیے اختیار، ابنی رفیقہ حیات اور اپنے وزیر
میکوم، وزیر نے اسے بہتین دلا دیا تھاکہ نصاری خمند ہونے کے بعلی
ساتھ حسن سلوک کریں گے اور اس کو ملک کا اقتدار منتقل کردینگے۔
ور م

حکومت دراصل وزیر کے ہاتھ بیں ہے بادشاہ کے نہیں۔ وزیر ماری کا دوست ادران کے دشمنوں سے شدید عداوت رکھتاہے۔ ماری کا دوست ادران کے دشمنوں سے شدید عداوت رکھتاہے۔ مثاہ زاد ہے

بادشاہ کے افرادِ خاندان خودرائے ہیں ہو جاستے ہیں دہی کرتے الگرباد شاہ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ انھیں رہی زندگی ہیں شہروسنال سے واسطہ رہا، نذمیدان جنگ سے۔ بازاری لوگ ان شہروسنال سے واسطہ رہا، نذمیدان جنگ سے۔ بازاری لوگ ان ندیم وجلیس ہیں اورعیش وراحت، اسراف وفسق و فجور میں ملاہیں۔ یہ لوگ عشرت میں سے۔ اس منگاھ میں کشادہ دست گئے ہیں۔ اشکر کے اخراجات کے نام پر بڑی بڑی رقمیں حاصل

م ماخوذازرسالة غدريه

۲۲.
کرتے ہیں اور خود ہضم کرجاتے ہیں۔ باد شاہ نے اپنی میں سے ایک کو
سیاہ سالار بنادیا ہے حالاں آن کہ وہ ناعا قبت اندلیش، بے عقل خاتر
اور شرزدار میں۔

فوج

میرکھسے آئی ہوتی باغی فوج مختلف ٹولیوں میں بٹی ہوتی ہوتی ا (۱) بعض دستے توالیے ہیں کرجن کا کوئی کمان داری نہیں ہے۔ (۲)

پھولاگوں کومیدان جنگ کی مشقتول نے بیس مہت کردیا ہے۔ (۳

پھولوگ قیام دطعام کی مہولتیں حاصل نہ ہونے سے ضعیف و لاغ ہوگئے ہیں۔ (۲) ایک کروہ کو ابتدائی میں جو مال عنیمت ہاتھ کیا اسی کو کافی سمجھ کر بیچھ گئے (۵) صرف ایک حصد فوج نصاری کے سامنے صف آرا ہوکر دادِ شجاعت دے رہا ہے۔

ہمندو

شہریوں میں سے ہندووں کا یہ حال ہے کہ بنجاب کے ہندُوس سے اورافرادی طاقت سے انگریزوں کی اعانت کررہے ہیں - دہلی ہندو بارشد دوں میں سے بیشتر انگریزوں کے حامی ہیں -ہندو بارشد دوں میں سے بیشتر انگریزوں کے حامی ہیں -مسلمان

د طبی کے مسلمانوں میں سے ایک گروہ انگریزوں کا مخالف ا وشمن ہے، گرود مراگروہ انگریزوں کی مجتنت میں اتنابر صابواہے وہ باغی سے کرکونقصان دینے اور مجاہدین کو ذلیل ورسوا کرنے میں وني كسرا كلك نهيس ركهتا اوران مين ياتم يجوث والني مصرو

وملى اورابل دملى كےمتعلق موللينا كے يهمشامدات وتا ترات والعناس الكيزاور سمت شكن كف مكرموليناف ايك مخلص اورافيل

عالج کی طرح عوارض اور حالات کا تجزیران کے اسباب وعلل کی مين وتشخيص كے ليے كيا تھا تاكدازالة مرض كى جدوجودعلى وج

بسيرت كى جاسك يناني موليناك فيصله كياكه:

(۱) شاه ضعف رائے ، شیخ خت ، ناتیم برکاری وغیرہ کی وجہ سے الركيب جهادى قيادت اور اكرالترف اس تحريك كوكاميا بي عطافرا وبعدمين نظام حكومت علانے كا إلى نہيں ہے، اس لئے اس كو قتداری علامت (SYMBOL) کے طور بریا تی رکھ کر ختیارات ایک عجاس منتظمہ کے سرد کردستے جائیں اور اس طرح اسکی

میم اوروزیری غداریوں سے بھی نجات حاصل کی جائے۔ رد) سرمایہ کی کمی تحریک جہادی کامیابی میں سدراہ سے سرمایہ

لے حصول کی مساعی تنظیم اور باقاعد کی سے جاری کی جائیں رس شاه زادے مرف اس درجم کی مزایس که وه لال قلع

بى بىدا بوئے بى خواہ مخواہ نظام حكومت وسياست بى دخيل ی، ان کوبے دخل اور معطل کیاجا ناچاجینے ویدے اصولاً وشرعاً ان سے بھی کلیتہ مایوس ہونے کاحق نہیں ہے اس لئے ان کو برخطر صورت

حالات دربین مسائل کی ہیدی استقبل کے فرائض کی گراں باریوں إحساس دلاكرجها دكى مهم مين مخلصان الركت كى دعوت دى جاتى ديخ چاہيے، خصوصاً اس لئے بھی کہ دملی کے بھولے بھالے، کم علم اورقدام، برست باشندول نے اب تک ان سلاطین "سے عقیدت اسے " بہیں ک ام ) فوج میں جہاد کا جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اسے منظم ہے، نظر کا یابند بنانا ہے، اس کی صرورتوں \_ راش بہلے، مناس اورآرام دہ قیام کاہ وغیرہ کولورا کرنے پرفوری تو تم ضروری ہے۔ (۵) کویک کوبرگربنانے اور لورے برعظم کو اس ہم میں تریک كرلينے كى ضرورت ہے-اس مقصد كے لئے اطراف ملك ميں برسرح حلقوں سے روابط بیدا کرنا اور ملک کی ریاستوں کے نوابوں اور راجا سے مراسلت کرکے ان کو اس جنگ میں ترکت کی دعوت دینااور ال سے زراعانت کا صول ناگزیرہے، خصوصًا دہی کے قرب وجوار کی ر باستوں کی تمرکت تو بہت صروری ہے۔ (۲) مل میں ہندووں کی اکثریت ہے، ان کی متعددریاستیہ بھی ہیں۔ باعی فوج میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ دہلی میں شہری آباد كى اكثريت بھى مندووں يرستل سے اور عام طور يرمندووں كا : فريه بے كداس جنگ بين اگرفتح بوئى توكيروى مسلمانوں كى سلطند آ جائے گی، بمیں کیا ملے گا، پھرا نگریزوں کے ملازمین، مخراور بی خ عله دبلي مين شاه زادول كوسكلاطين"كها جاتا تقا-

المانوں اور مہندوں میں افراق انگیزی کے دریے ہیں اور کوئی نہ کوئی الساڈھونڈھ رہے ہیں کہ مندوسلم فسا دہوجائے تاکہ یہ تحسریک میف ہوجائے تاکہ یہ تحسریک میف ہوجائے اس کے مندوست میں مندورت میں مارور ایسی مشتقل نبیا دیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن پر مهندو ملم انتحاد استوار کیا جاسکے۔

اد) مسلم عوام مجى اس تحريب سے بے تعلق سے بي كھرا ہر سے مدين كى آمد كى وجہ سے اور انگريزى فوجوں سے مقابلوں اور شہرى ام كى بَرْيمى كى وجہ سے ان كو كچھ تكاليف اور شكايات كبى بيں يغروت اكر ان كو تعرب دى جائے - اور ان كا تعاون حال اسلام ان كو تعرب دى جائے - اور ان كا تعاون حال اسلام ان تونيم ان كو تعرب دى جائے - اور ان كا تعاون حال اسلام ان تونيم تونيم ان تونيم ان تونيم ان تونيم ان تونيم تون

(۸) سب سے اہم مسلہ رسکاہ ۔ ہرقدم پر سرمائے کی ضرورتے کے ابدنی کاکوئی ذریعہ نہیں ہے۔ شاہ کا جو وظیفہ کمپنی کی طرف سے رہتھاوہ بھی بند ہو کئیا ہے، اس کے شاہ اور شاہ زادوں کو بھی بند ہو کئیا ہے، اس کے شاہ اور شاہ زادوں کو بھی بند ہو کئیا ہے، اس کے واس پریشانی کا سب سمجھ رہے بنانی لائ ہے اور وہ تحریک کواس پریشانی کا سب سمجھ رہے اور وہ تحریک کواس بریشانی کا سب سمجھ رہے اور وہ تحریک کواس بریشانی کے ہاتھوں انگریز وں سے کسی فیصلہ تصادم کے قابل نہیں ہیں۔

(۹) شہر میں قیام امن اور حن انتظام کے لئے اہل کاد، قابل اعتاد فی کرکے کے ساتھ مخلص حکام کے اِنتخاب اور تقرر کامسکد بھی کماہم فی کہا ہم میں۔ شاہ کو تو تخلص حکام کے اِنتخاب اور تقرر کامسکد بھی کماہم سے۔ شاہ کو تو تخت نہ میں ہونے کے بعد بھی اِقتدار اور اِختیار

ملائی بہیں، اس لیے کفیں انتظام کاکوئی تجربہ برونائی بہیں چاہیے شهركا انتظام ريديدنش كرتائها-اب بهرا قتدادشاه كى طرف منتقا ہوگیا ہے اوران کی تا بخرب کاری کی وجہ سے برنظمی عام ہے۔ ان عزائم اورمقا صد کے ساتھ مولینا نے دہلی میں اپنی مجاہدا سركرميون كا آغاذكيا-سب سي يبلي بها درشاه سي اليادرشا ان کے دیریندمراہم کھے اوروہ اپنی ولی عہدی کے عہدسے مولئنا کے فضل وكمال اورذاتى محاس سے متاثر تھا بینانچرجب سنہ ١٨٣١ میں مولینانے دہلی کی سررست تدواری سے ستعفی ہوکر دہلی کا قیام كيا اوررياست جج تشرلف لے جانے لگے تو ولى عهدسلطنت صاحب عالم مرزاا بوظفر بهادرشاه لے اپنا دوشالہ علامہ کو اڑھایا اور بوقت رخصت آبديره بوكركها بونكراب طان كالا تياريل بير لتے بجراس کے کوئی جارہ کارنہیں کمیں بھی اس کو نظور كراول مرخداعليم سے كد لفظ وداع زبال برلانا دسواري-مولینا بہادرشاہ سے سلسل ملاقاتیں کرتے رہے اور ان کی توجہ وقت كے اہم مسائل كى طرف ولاتے دہے اوران كے حل كے سے میں اینے مخلصان مشورہ بھی دیتے رہے اور بہادرشاہ اس ا ى بنابرجواسے مولئنا كے اخلاص اور ان كى اصابت را

على المات تنزغالب ص ١٣٨

امشورون برعمل كياكرتے كے امثلاً ايك الماقات كى جو غالبًا الم كى المشورون برعمل كياكرتے كے المشاری المن اللہ خال نے اپنى يا دواست تول بي الله علم المست الله خال نے اپنى يا دواست تول بي كال سے اس ملاقات بين جن مسائل برگفتگو ہوئى و دير ہيں :

(۱) مجاہدین کی اعانت، روپیر اورسامان رسدسے

भा भी प्रान्त्री ने विद्र

رس مال گزاری کی تحصیل کا انتظام

م، ہمسایہ والیان ریاست کوجنگ میں اعانت وشرکت کی عوت جول کرجا ہدین کی مالی اعانت، مال گذاری کی تحصیل اور لیان ریاست کی مالی اعانت، مال گذاری کی تحصیل اور لیان ریاست کی مالی اعانت پرموقوف تھی اس لیے حکیم صارحب لے بیان کے مطابق :-

" با دشاه نے عکم دیا کہ مولوی صاحب کی تجویز کے مطابق والیان ریاست کو مَروائے مکھے جا بیس اور بعجلت دوانہ

کردیئے جائیں " بی اعتباد اور کار داں حکام کے تقرر کے سلسلے میں مولینا نے اپنے اعزہ ماخد مات بیش کی تقیں چنا نجے دکو اہم مناصب برمولینا کے درواعزہ

فركة كية:

کے میموائرس آف حکیم اس الشرفان صاب - اس درتبر ڈاکٹ ر بیدمعین الحق، کراچی ۱۹۵۸ ر۱) مولیناعبدالی نیرآبادی،آپ مولینانسل حق کے فرزندگرای کے اور غدرسے پہلے الورمیں آیک ایم عہد ہے پرفائز کے مولیناعبدالح گوڑگا نوہ کے کلکو مقرد کئے گئے۔

ور گا نوہ کے کلکو مقرد کئے گئے۔

(۲) میر نوائے اسی دوز (۱۲مرک کی دملی کا گورزم مقرد کیا گیا۔ مولینا کہا در انتظامی المورمیر بہادد شاہ کی طرف سے جو اختیا دات حاصل کے اور انتظامی المورمیر جو دخل تھا اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ بہت سے حکام کا تقر مولینا نے براہ داست بھی کیا تھا جگیم جسن اللہ کا بیات ہے کہ مولی کے دار ورائسلے دار مولوی فضل حق نے بھی کئی تحصیل داروں کو ضلع دار کی نیابت میں مقرد کیا گیا۔

ملے جیون لال غدری سیح وشام طالا غدرے گرفتار شدہ خطوط طالا ذکا سا تاریخ عودج سلطنت اگلشیہ ہے ہے۔ میرنواب مولایناکے داماد سیراح حسیات دوالد مضطر خیراً بادی توجہ لی خیراً بادی کے حقیقی بھائی تھے جمرنواب اور تسواد و الد مضطر خیراً بادی توجه لی خیر جو غالب اور موجم ن کے گہرے دوست تھے سیر مشا کے نام غالب کے منطوط و بیل استدباغ دورر) موجم ن سے سیر صاحبے گہر تعلقات تھے۔ انھوں نے موجم ن کے بیٹے احمد نصیر ہے کہ متان کی تعیر باغ کی خطوط سید صاحبے کہ سیاح احمد نصیر ہے۔ کو متبنی کو بیا تھا ہوجم کی خطوط سید صاحبے نام ہیں (انشار موجم ن کے مکان کی تعیر باغ کی خطوط سید صاحب نام ہیں (انشار موجم ن کے مکان کی تعیر باغ کی تعیر و غیرہ پر بھی قطعات تالیخ کھے تھے اور میرنواب کی شادی ا ھے ماءی ہے تعیر و غیرہ پر بھی قطعات تالیخ کھے تھے اور میرنواب کی شادی ا ھے ماءی ہے تعیر و نیر فی میں انٹر خال بہادرستاہ کا مقدمہ صلاحت ہے۔ میں انٹر خال بہادرستاہ کا مقدمہ صلاحت ہے۔ میں انٹر خال بہادرستاہ کا مقدمہ صلاحت ۔

اس طرح ال قلعد كے دارالانشا (سيكرير بيث) سے مولينا كے كئے ہے بردا نے جاری بردا نے جاری ہواكر تے ہے ۔ چنانچہ بہا درشاہ كا برائيو بيٹ سيكر برئ كمندلال ابنی ایک تخرید (مورخد ۱۸ اگست ۵۵ مراء) بیش لکھتا ہے كہ بہا درشاہ كے دربادِ عام سے اپنے كرة خاص میں جلے جانے كے بعد مولينا نے حسب ذیل افراد كے نام بردا نے جاری كرنے كا حكم دیا:

(۱) بنام حسن مجن عرض بيگی ، ضبلع علی گڈھ كی آ مدنی وصول كرنے كے لئے ۔

(۱) بنام فیض محد (غالبًا مولینا فیض احد بدایونی) اسے ضلع بلندیم اورعلی گدھی آ مدنی وصول کرنے کے لئے مقرر کیاگیا۔ (۱۳) بنام ولی دا دخال مذکورہ بالا دونوں آدمیوں کو ، آمدنی وصول کرنے میں مدد دینے کے لئے۔

دم) بنام مولوی عبدالحق ضلع گورگانوه کی مال گذاری وصول کرلئے کا اِنتظام کیا جائے۔

موللينالخ دستوربنايا

دہی برانگریزوں کاکا می تسلط ۱۹۰۸ء بین سفاہ عالم ٹانی کے عہد میں ہوجیکا تھا اوراب مغل بادشاہ برائے نام رہ گیا تھا۔ وہ خود انگریزوں کا وظیفہ خوار تھا اور ہرقیم کے اختیارات سے قطعاً محروم ، بے دوراور ہے اثر انگریزاس برائے نام شاہی کو بھی ختم کردینا چا ہے ملے عدد دہی کے گرفتارست دہ خطات والا والا

محاوروه ایساکرسکے کے، گرخود ابنی ہی مصلحوں کی خاطرا محول نے
ابھی تک یہ قدم نہیں الحقایا تھا۔ اِختیالات سلب کر لینے کے بعد وہ
اعز اِذِات بھی رفتہ رفتہ خم کر دینا چاہتے تھے۔ مختقر یہہے کہ بہا درشاہ
کی صرف یرحیثیت رہ گئی بھی کہ وہ سابق فرما نروا وَں کی نسل کا ایک
فرد اور ایسٹ انڈیا کمبنی کا دست نگر ایک معزز شہری ہے گرسن
ستاون کی جنگ از ادی نے بھراس کو اہمیت دے دی بھی اور تیک میابدین کو بوں کہ ایک مرکزی شخصیت کی ضرورت تھی، اس لئے دہلی میک فوجی، سیابی اور تاریخی اجمیت کی بنا پر دہلی ہی سے اس مرکزی
شخصیت کا انتخاب مناسب سمجھا گیا اور اس طرح بہا درشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو درشاہ کو بادشاہ کو درسا کے دہلی میں
بنادیا گیا۔ ان کی حکومت کا ڈنکا بیٹ دیا گیا۔ سے مہاء سے دہلی میں
ڈرلکا یوں پیٹا جا تا تھا؛

معنی بہادرکا"
اب ۱۱ منی ۵ ه ۱۹ سے ڈولکا یوں بیٹا جانے دگا:
اب ۱۱ منی ۵ ه ۱۹ سے ڈولکا یوں بیٹا جانے دگا:
سخلفت خداکی، ملک بادشاہ کا، حکم بادشاہ کا "
مگریسب جوش اورجند بات کی باتیں تھیں۔ جوش میں افراد والمعتبی طبقا ورقوبی بہت سی ایسی با بیس گردرتی ہیں جن بربجد میں
جاعتیں طبقا ورقوبی بہت سی ایسی با بیس گردرتی ہیں جن بربجد میں
جھتانا بڑتا ہے۔ نعروں اور جے کاروں سے جوش میں آکر جوقدم اٹھا ہے
جاتے ہیں وہ بالعموم وایس لینا برشتے ہیں۔ میر کھے سے جوفوج بغاوت
حرکے دہلی آئی اسے لال قلعہ میں ڈیر سے ڈالنا پرشے اوراسی رواروی

میں بہادرشاہ بھی بادشاہ بن کئے ، نیکن یہ بادشاہی ایک فاتے کی سی بادشاری تو بھی بنین صبے بہادرشاہ کے بزرگوں نے ملک کو فتح کیا مقا، اس لئے وہ اس ملک کے بادشاہ سے۔اب اس صورت حالات مين بها درشاه كى با دشامى كوتبات دوام أس وقت مل سكتا تهاجب كريه تحرك جهادئع مندى يرمنج بمواور فتح مندى اس ترط كے ساتھ مشروط رمقى كدملك كے تمام طبقے شہرى اور فوجى عوام اور خواص تمام قوميں بندواورمسلان اس جنگ مین متحدومتفق بهوکر حقدلین ، مرحقیقت یہ کھی کہ مبندوریاتیں، ہندوفوجی اور ہندوعوام برسوچتے تھے کہ اگریم اس جنگ میں جربت بھی گئے توہمیں کیا ملے گا ؟ حکومت تو پھر مسلمانوں کی موجائے گی، پھرا مگریزوں کے مواخواہ ادر ممنوا بھی مندوول كو دَر غلارم عظ اوران كے فرقہ وارانہ جذبات مضتعل

اس کے ساتھ ہے کہ فود ہوش مندمسلمانوں کے خیالات بھی بہادرشاہ کی حاکمانہ صلاحیتوں کے متعلق الچھے نہیں تھے۔ فیالات بھی بہادرشاہ کی حاکمانہ صلاحیتوں کے متعلق الچھے نہیں تھے۔ شاہ زادوں کی اخلاقی کمزور لیوں کے جرچے عام کھاور وہ ان تمام صفات و محاسن سے عادی سمجھے جائے ہوا یک اچھے فرمانروا میں ہونے ۔ مدر

اس حقیقت کواس مهنگامی و وقتی بوش و فروش مین مستخص نے سب سے پہلے محسوس کیا وہ موللیا نضل حق کی ذات گرامی مقی - 44

مولینا نے اس کا یہ حل تجویز کیا کہ آل تیمورا درخاندان گورگان کے بجائے
کسی اور فرما نروا خاندان کا انتخاب کرناا وربہا در شاہ کے بجائے کسی
اور شخصیت کو مرکزیت دلانے کی کوسٹس کے بجائے تو بہتریہ ہے
کہ بہا در شاہ کی شاہنشاہی کو دستوری حکومت اور آئینی با دشاہرت
میں تبدیل کرنے کی کوسٹس کی جائے ،جس میں با دشاہ کے اختیارات
کم سے کم ہوں اور ملک کے شہر لویں کو بھی حکومت میں مشرکت کا موقع
ملے ، اس مقصد کے لئے مولینا نے ایک

" وستورالعل سلطنت"

مرتب کیا۔ مولوی ذکا گرا اللہ نے اس دستور کا ذکر کیا ہے ، ایکن اس کی کوئی تفصیل نہیں دی۔ واکر مہری جیس نے اسے ایک جہوریت اساس دستور۔ ACONSTITION BASED ON PRINCI)

اساس دستور۔ PLES OF DEMOCRACY)

تاریخی اہمیت کا یہ دستورسن ستا ون کے منگامے میں نا بید ہوگیا۔
ہرحال مولوی ذکا گرانٹر نے اس کی جس واحد دفعہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ مولی نا کہ دیا اسکا شہرت کا یہ دیتر کا ٹافا بل انکار ثبوت ہے۔ مولوی ذکا ہے اللہ کا گھنت ہے۔

سمولوی صاحب عالم متحرمشهور کے وہ الور سے علم تاریخ عردج سلطنت انگلشیہ صعملا علم مباورشاہ دوم (انگریزی) صلا و صوم سلطنت بازرشاہ دوم (انگریزی) صلا و صوم سلطنت

ترک طلازمت کرکے دہلی آئے تھے۔ انھوں نے بادشاہ کے لئے ایک دستوراعمل سلطنت لکھا تھا جس کی ایک دستوراعمل سلطنت لکھا تھا جس کی ایک دفعہ بیمشہور ہوئی کھی کہ گائے کہیں با دشتاہی عملداری میں ذبح نہوئ

معلوم ہوتا ہے کہ موللنا کا مرتب کردہ یہ دستور کمل یا اس کے کچھ اجزانا فذبھی کردیتے گئے کتے ۔ چنانچہ جیون لال کا بیان ہے کہ مذکورہ بالا دفعہ ۹ رجولائی کونا فذکر دی گئی تھی اور

درمنادی کردی گئی کہ وشخص گائے ذیج کرے گا اسے توب کے منھ سے آڑا دیا جائے گا۔ مہندومسلم اشحادی مسکاعی

دستوری یه دفعه اوره رکولائی کاید اعلان مندومسلم اِتحادِرِدَاً رکھنے اور غیر ملکی فا صبول کے نطلاف اہل وطن کی متفقہ جدوجہد کے لئے کس قدر مفید اور صنروری تھا ،اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اگریزوں کے ہوا نواہ اور آلۂ کاریکیم جسن اللہ خال نے اس فیصلے سے شدید اختلاف کیا اورید ادادہ ظاہر کیا کہ میں اس مسلے میں علما سے ستفتا کردن گا کہ یہ حکم شرعًا جائز ہے یا نہیں ؟ جیون لال مکھنا ہے کہ سے "بادشاہ اس مخالفت سے سخت نا داخق ہوئے۔ دربار برخواست کردیا اور حرم میں چلے گئے "

علم غدر كي ميع وسن م صلال علم الضا صهدا

دیکھنا یہ ہے کہ اس حکم برکسی عالم دین نے کوئی اعراض نہیں کیا إس لي كم علماً ديكه رب كه كم مصلحت وقت كاتقاضا يب كراس وقت مسلمان مبندودن کے ساتھ فراخ دلی اور دوا داری کامظاہرہ كرين ، اعتراض بواتو صرف اس العامي دين متين بزرك كومواجو برقيت اداكرك ملك مين برطانوى حكومت كوشفكم كرنا جاست محقے حكيم ان الله خال کالس فیصلے سے اختلاف انگریزوں کی یالیسی کے عین مطابق تھا۔ اس وقت انگريزول كافائده اسى بيس تفاكد ذيج كادكى مانعت بن ہونے یائے مسلمان کاتے ذیح کری اور انگریزوں اور آنکے حامیوں كوم ندوون كو كجو كان كاموقع مل جائے اور مبند وسلم فسادات اللا کی اِس جدوجبد کو کمزور کردیں، مگرمولینا کی اصابت رائے اور سیاسی بھیرت کی جو دھاک بہادرشاہ پربیقی ہوئی تھی اس کی وہ ير فيصله تبديل نهيس كيا جاسكا - ذبير كا وكى مخالفت كا حكم برقرادر ما اورعيدالاضح كے موقع بر عى مسلمانوں نے گائے كى قربانى بنيں كى اور الكريزول كى يرحسرت بورى نبيس موتى كرعيد كے دن (مكم اكست) ميناو مسلم فساد ہوجائے۔ جنانچرایک انگریزنے بڑی مایوسی کے ساتھ اپنی بوی کوخطی مکھا ا " بظاہر کل عید کے دن ) زہر دست فسا د کے لئے ہماری

مل خورسيدم مطفي - جنگ آزادي ملال

کاتے بلکہ بری تک کی قربانی کی شہریس مانعت کردی ہے ... " بناني كالى كاس كے كدوہ لوگ أيس ميں الرائة وه سب بارك فلاف ايك متحده اور كولور حلدكرنے كے لئے ايك ہو كئے " ایک اور انگریزدا برط مکھتا ہے علی "اس خاص موقع ريكم أكست/عيدالاضحا) برسندوول كالحاظ كرتے ہوئے قربانی ملتوى كردى كئى اوراس كى عكرفزنكيون كوختم كرف كے لئے مندومسلمانوں كاربرد متحدہ کوسٹس ہوری ہے۔" ترعیب جہاد کے لئے وعظ عامة مسلمين اس جدوج د كے سلسلے ميں تذبذب كاشكار كتے-امت كامعمول دا بهدوه بميشد اليدمواقع برعلما كى طرف ديهي ہے ادران کے نیصلے اور فتو ہے کی بنیا دیراقلام کرتی ہے۔ جنال ج مولئنا اور دوس علمائے دملی نے اپنے فرض کو بہجانا اور سلانوں كواس صورت حال مي متراعيت عزاك احكام سے واقف كرائے سے غافل بہیں اسے اور مساجد میں جلیے کرکے اعلان کرتے رہے کہ کفار

كے حلے كى شكل ميں دارالاسلام كو - جاہے وہ كى بيانے كا ہو .

بچلے کی فکرد کوسٹ ٹی کرنا شرعاً واجب ہے جناں چدہلی کے اِس سلے فورٹ پر معیط فیا طاق

دوركاايك اخبارنويس حتى لال ١٩مى ١٥٥ ١٩ كويه خرديتا بعد "علمائے دین نے تمام شہر کے مسلمان باشندوں کوجمع کرکے انكريزون سے جہادكرنے كى ترغيب دى اوركهاكمكفار كوفتل كرنے سے اجرعظيم ملتاہے۔ ہزاروں مسلمان ان كے علم كے ني جمع ہوگئے !" اس فيم كے متعدّد حلي ان علما نے مسجدوں تحقوصاً جامع مسجدیں كية اورأن ميس مولينا فضل حق ابنى بريوش تقريرون سيمسلما نولي بوش جاديكاكرة وسع وخنائخ يمي جن لال لكمتاب يد ادمولوى فضل حق الين مواعظ سے عوام كومسلسل بحركاريم بين " سیاه کو ترغیب جهاد حبياكم ميك بكوچكايل-موليناكا تجزيه تقاكه فوجول ميں سے صرف ایک گروہ ایساہے جوانگریزوں سے برد آذماہے، اس لے فوجیوں کے ان باقی گروہوں جونیم دلی سے الارہے تھے یامیدان جنگ سے لوط اکے تھے، ترغیب جادی سخت ضرورت تھی، مولینااس سے بھی غافل نہیں کے اور فوجیوں میں بھی ان کی تبلیغی جدو جدجاری تھی۔ انكريزوں كے ايك مخر تراب على نے ريورٹ دى كريم عله بهادرشاه كامقدم معلا على اخبار دملى ازجى لالصعد فأسل عد عله اخبار دملى ر بورا فراب على مورخ ١٨١٨ الكست ١٨٥٤ ع

"مولوی فضیل حق جب سے الورسے آئے ہیں وہ فوجیوں اور سنبرلیل کو برطانیہ کے خلاف محم کلنے میں مسلسل مصروف ہیں ...

مولوی فضل حق کی ہشتعال انگیزائل سے متا تزموکر شہزاد سے بھی میدان میں لیکل آئے ہیں ارسبزی منڈی کے بل والے محاذ برصف آوا ہیں " امکر تی بر توج

المربیلے بیان کر بھے ہیں کہ غدر سروع ہوتے ہی انگریزوں نے ہادر شاہ کا فطیعنہ بندکر دیا تھا۔ ایک تواسی فظیعنہ بین کام نہیں جاتا تھا اور بادشاہ اس میں اضا فرکے لئے مسلسل کوشاں تھے بچریہ بھی بند ہوگیا تواور بھی حالات خواب ہوگئے اور اطراف ملک سے ہزاروں فا ہدین اور فوجیوں کی آمدنے مصارف میں اضا فہ کر دیا تھا۔ ادھر فرانہ بالکل خالی تھا۔ سیا ہیوں کی تنخواہ دینے کے لئے بھی رقم نہیں فرانہ بالکل خالی تھا۔ سیا ہیوں کی تنخواہ دینے کے لئے بھی رقم نہیں بھی ۔ سیابی ابنی ضرور توں سے مجبور ہوکر تقاضا کرتے تھے اور تالمی ملا ہوتی تھی۔ ایک بار فوج کے فتلف دستوں میں باہم جنگ ہوتے میں مولے پر بادشاہ نے ابنی بیویوں کا زیور بیش کیا کہ وقت کر واجات پورے کئے جائیں۔ وی کو فروخت کرکے اخراجات پورے کئے جائیں۔

ان حالات میں تحریک کی کامیا بی کے امکانات کا دھندلاجانا زمی ہے۔ مولینانے اس اہم مسلے پر بیلے دن سے تو تر دی اور بہادرشاہ سے اپنی بہلی ملاقات میں اس پرزوردیاکہ مجاہدین کی رویہ اورسامان رسدسے مددکرنا نہا بہت ضروری ہے۔ حکیم ان استرخا ب نے نکھاہے کہتے۔

«مولوی صاحب جب بھی بادشاہ سے ملتے وہ بادشاہ کومشورہ دینے کہ جنگ کے سلسلے میں رعایا کی ہمت افرائی کومشورہ دینے کہ جنگ کے سلسلے میں رعایا کی ہمت افرائی کریں اور ان کے باہر دمحاذ پر نکلیں اور دستوں کوجس مدت کے مکن ہو بہتر معا وضد دیں "

اس سلسلے میں مولین انے بہادرشاہ کے سکھنے یہ دلو بخویزیں دکھیں : ۱۱) دُوراور قریب کے تہام والیان ریاست سے زراِ عانت کا مطالبہ کیا جائے۔

دن زرمال گزاری کی تحصیل کے لئے موجودہ ناابل ملازمین کی جگا موزوں اور کار دال افراد کا تقرر کیا جائے۔

بادستاہ نے پہلی تجویز کومنظود کرکے والیان ریاست کے نام خطوط دوانہ کئے جائیں ۔ چنانچ جج، بلب کٹھ، فرخ بگر، بریلی ، جے پور، الور، چودھیور، بیکا نیر، کوالیاد، جیسلمیر، بٹیالہ کے فرمانر فا کے خوامی لکہ گری

دوسری بخویز کے سلسلے میں مولئنا ہی کے نام زوکردہ جند قابل اعتادا فرادکا تقریریا گیا ،مثلاً مولئنا ہی کے فرزندگرای مولئنا عبارلحق

علم ميواترس صلا علم الفيّاص ا

کاگورگانوه کے کلکٹری جینیت سے تقررکیا گیا اوروه ۱۹ اگست کوگورگانوه روا نه ہمونے نے با دشاہ کی طرف سے جواختیارات حاصل کتے ان کی بنا پر مولئیا نے اپنے قلم سے بھی چند تقرر کئے کتے اور سے مولئیا نے اپنے قلم سے بھی چند تقرر کئے کتے اور سے «کئی تحصیل داروں کوضلع داری نیا بت میں مقرر

كيا تحا"

حسن بخش عض بھی کو ضلع علی گڈھ کی آمدنی وصول کرنے کے لئے مقرد کیا ہے مولینا فیض احمد بدایونی کو ضلع بلند شہری آمدنی وصول کرنے کے کے مقرد کیا ہے۔

مولیناکے ایک عزیز میرنواب (جن کاہم ہیلے ذکر کر بیلے ہیں)
میرفع علی کے ساتھ گورنر گوڑ گانوہ اور گردھی پر سروسے جالیس ہزار

ردىپيلائے ہے مولئنانے فوجيس الوائين

مولیناکی مجاہدانہ مرکرمیاں صرف مشوروں ، ہدایات ، منفورہ بندی ، فکری قیادت اورانتظامی امور ومعاملات میں منزکت تک ہی محدود نہیں دہی بلکہ اس جہاد میں عملی منزکت اور محافران کی تک کا مراع ملتا ہے ۔ واکٹ مہدی حسین تھے ہیں ہیں ہے

اركتبون لال كے بيان پر إعتاد كيا جاسكتا ہے تومولوى

مله جون لال صلام به المنظام مقدمه صعدا، عله غدرد لمي كارفنار شده خطوط صلاا، على المنظام 11 ، على نفرت نام كورنمن على معلى معلى المنظام 11 ، على نفرت نام كورنمن على معلى معلى المنظام 11 ، على البينا موال المنظام دوم صلام على بهادر شاه دوم صلام المنظام ا

نفل حق نے شاہی فوج کی کمان بھی کی ہے ! كنگ كونسل كى دكنيت

ستدمبارک شاه (جو دوران غدر دبلی کا کوتوال ربایها) کابیان

(۱) جزل بخت خاں

(۲) مولوی سرفران علی اور

رس) مولوی فضیل حق

برمشتل ایک کنگ کونسل تشکیل دی تھی،مبارک شاہ ہی نے ایک

عكراس كويريوى كونسل مجى لكها بعيد

الرمنسرين كورك

جبياكم ميلے تفصيل كے ساتھ لكھ سے بي مولينانے جالات کی روکود مکھ کرا ور غالبًا دہلی میں رہنے کی وجے سے پورے میں ملوکست كے بجائے جمہوریت كے رواج كى (مجلائى سى) إطلاعات سےمتاخ بوكرملك كے نظام حكومت كے لئے ايك دستور ترتيب ديا تھااو اس طرح بے آین شاہی اورمطلق العنان ملوکیت کودستورکایابند كركيجهورى طرز مكومت كى طرف اقدام كيا تھا تاكه شهريوں كو بھى حكومت ميں تركت كاموقع ملے اور صرف مسلمان بى نہيں دورى ا قوام مجى إس متركت سيمطمئن موكر التخلاص وطن كى إس جدّ وجهد

عله بحالة والموسيدمعين الحق دى كريط رووليوس آف عهم اع مدا وصلا

غدر، مين كھلے دل سے جعتہ ليں۔

19 ویں مدی کے عین وسط میں ہارہے مک میں لال قلعہ کی الوارول كے ساتے ميں بيھ كر بہادرشاه كى ناك كے نيچ آئينى حكومت ن بات كرنا، شاه كود ستوركا يابند بنانا، عوام كوحكومت ميس ستريك رفے کے لیے آوازا کھاناجی روشن خیالی، دوراندینی، انقلابات المسے باخری اور حسن تربر کا تینہ ہے اس کے بیش نظریہ کہنا پڑتا وكرمولينا فضل حق مرف ايك يكاية عصر مصتف ومدرس يهنين قے،بلکہ وہ سیاست مدنیہ اور تدبیر ملک میجی اِس درجے کا عبور کھنے سطرح دوسرى انواع حكمت براوراس طرح وه تاريخ كمت ين ظام الملك طوسى اورشاه ولى الشرجيع ما برين سياست مرنيت مساته ووبعلائے دین میں سے تقاوران کاید دستورالعل لمطنت" "رسياست نامر" ادر" البدور البازعة "كى سى ايميت رقدروقيمت كاحامل تقاءافسوس يربي كمماس وستورالعل فظ سے قاصررہے اور غدد کا منگامہ عالم آشوب دوسرے بزادس ادر كى طرح إس كو بھى بہا ہے كيا-اس كى صرف ايك د فعہ دامتناع بحر گاؤ) ادر ۹ رولانی عدم اع کواس کے نفاذ کا ذکراورات تاہے

اس دستور کی بنیا دیرجوظ ایر ہے اصولی اور اساسی احکام شتل ہوگا۔ ایک مجاس منتظمہ (جلستہ انتظام) تشکیل دی گئادہ

بقول بهرى حين اس كا دُا تركر (نكران) موليناكو بناياكيا-إس مجاس انتظاميدكے قوا عدوضوالط (بائی لاز) کامسودہ حسن اتفاق سے محفظ ره كيا ہے۔ بھارت كے بيشنل آركا يوزىس وه مسودة محفوظ ہے اورال كاعكس بماري بين نظر ہے۔ يہ حرير اردوميں ہے اوراس نقطة نظر سے بھی تاری اہمیت کی حامل ہے کہ اس نوظ کے اجتاعی اور دستوری مسأئل بربيهي غالبًا بهلى أرد وتخريه اوراس كه مطالع سياى مسائل اورائحمنول اورادارول كيسلسلي بي ارددا صطلاحات میں عہد بہ عبد تغیرات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، مثلاً اس میں مجل بجائے جلسہ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور ووٹ کے بجائے رائے سکرٹری کے بحائے بکرٹر دغرہ۔

اس مجلس کانام اس کے بانبوں نے"ایڈمنسٹریش کورسط يعنى جلستذانتظام ملى وفوجى" ركها تها، تيكن يه صرف كورط ٢٥ ٥ اور غدر کے نیم تعلیم یا فتہ مخرول کی إطلامیں KOTE مصاکباہے-الگر حكام اسے باغيوں كاكورك لکھتے ہیں۔ مرزامغل نے "مجلس شوری" سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یہ کو عالبًا أكست كي زخرى مفت من قائم كياكيا تقاجيساكر جزل بخت خاا

عله بهادرشاه دوم صعما

OR POL. CONS. N. A. BOX57 NO539-541 2 عت ميوني ديكار دجلد ١١١ رحت ١١ مم مطبوعه ١١٩١ع لا بود

کے مکتوب دینام مزدامغل مود نوم الکست، سے واقع ہوتا ہے منهور محقق اورمورة واكر سيدمعين الحق في حيال ظاهركيا بے کریری تحریر دراصل دستوراعل سلطنت مصنفه مولانا فضل حق بح جن كاذكرمولوى ذكار الترفيكيات مراكارى دائة من داكر صاحب کی بررائے حقیقت برمبنی نہیں ہے اور دستور کی بنیاد پرجو کورے -اورا جل كى اصطلاع من السے آپ كا بد كى كيد سكتے ہوں بناياكما اس كى كادروانى كے ليے جو قواعد وضو ابط مرتب كے كے تھے۔ بدوہ ہيں، مذكراصل دستور-آجل كى زبان ميں يوں كبرسكتے بين كرملك كاج دستررمرتب كياكيا تهااس دستوركي روشني مين جوكا بين تشكيل ياناهي، یہ اس کابینہ کے بائی لاز ہیں کہ یہ کا بینہ کس طرح نصلے کرتے ؟ اعلی جیت كيابو؟ وغره -جنائح قواعدوضوابط كے يہلے بى جملے ميں سے: " ازال جاكه واسطے رفع برسمی مرشته اورموقوفی برظایی طرنقه فوحی ولکی کے مقرر مونا دستور ایمل کا واجب اور مناسب اور واسطعمل درآمد دستورك اولاً معين مونا كورط كافرورى معاس لي حسب ذيل قواعد لكھ یعنی قیام نظم دمن کےلئے دستورکا ہونا ضروری ہے اور دستوریہ مله خط نمرا٣- گرفتارشده خطوط طبع دوم ١٩٢٣ و بلي حث احوا عنه دی گرمیط رولیوش آف دی عدا- صرا وطام المطبوع کراچی ۱۹۹۸

یکورٹ دس ادکان پڑشمل تھا جن بن اوق کے نمائند ہے کھا اور سنظری ہوا کے نمائند ہے کھا اور سنظری ہوا کے نمائند ہے تین قرم کی فوجوں ، بیا دہ (الفنٹری ہوا کی سنظری) اور توپ خان (ارٹلری) بین سے دو دومنتخب ہوتے کھے۔ مہتمری ارکان کے لئے قوا عدمین کوئی وضاحت نہیں ہے کہ آن کامعا انتخاب کیا ہوگا ۔ مذہوللنا کے سواکسی اور شہری رکن کا نام کہیں نظر سے گزرا۔ انگریزوں کے نیم ستمری ھی اور شہری کوئی کی خفیہ خبروں سے جومراسلہ انگریز حکام کو بھیجا تھا اس میں ہی کوٹ خبروں سے جومراسلہ انگریز حکام کو بھیجا تھا اس میں ہی کوٹ خبروں کے خبروں سے جومراسلہ انگریز حکام کو بھیجا تھا اس میں ہی کوٹ اور آخر میں انکوٹ کی تفدید کو بھیجا تھا اس میں ہی کوٹ اور آخر میں انکھا ہے :

"مولوی فضرل حق بھی اس کے ایک رکن بیں "

مکن سے باقی ۳ شہری ارکائ کی شمولیت مختلف مصالح اور

مجود لوں کے پیش اظرمع ض التواہیں پڑگئی ہوا ورغر فوجی رکن عرف
مولینا فضل حق ہی رہے ہوں جو اس دستور کے مصنف اور مرتب کے
جس کی بنیاد ہر یہ کورٹ تشکیل دیا گیا تھا۔

اس كورث كداركان كوج طف المفانا برستاتها اسساس

عله ميوسى ديكار و جلد ١١٧ صدا ١٥ وسيكريك يشرس عاوا مورف يتريه ١٩٠٥

کے دائرہ کار، اختیارات کی وسعت اور صدو دِ اختیارات کا بھی اندازہ بوتا ہے، صلف یہ تھا:۔

رکام کوبڑی دیا نت اورامانت سے بلار درعایت
کمال جاندشانی سے ادر خور دفکر سے سرانجام کریں گے
اور کوئی دقیقہ دفائق متعلقہ انتظام سے فردگذاشت
نکریں گے اور جیلت وصراحت اخذا جریارعایت کی طح
کی کاظرے دقیت بجویز امورانتظام کوٹ میں بنہ
کریں گے ، بلکہ ہمیشہ ساعی اور سرگرم ایسے انتظام امورا
سلطنت میں مصردف رہیں گے کہ جس سے استحکام
سلطنت میں مصردف رہیں گے کہ جس سے استحکام
دیا ست اور دفاہ اور آسائین رعیت ہوا ورکہی ام
بخذہ کو رہ اجا جازت کورٹ اور صاحب عالم
قبل اجرا اس کے صراحتاً یا کنا بیتہ کہی پرظام رہ کریں گے۔

اس حلف سے اندازہ ہوتا ہے کہ دا) کورٹ کی مدت کار صرف منگائی حالات اور زماز جنگ کے محدود نہیں ہے بلکہ زمانہ ما بعد جنگ داغیار سے سے خلاص وطن کے مسائل بھی بیش نظر ہیں۔

دم) صرف دملی اورجنگ سے متاثرہ علاقے کک اس کورٹ کادائرہ کارمحدود بنیں ہے بلکسلطنت ، ریاست (اسٹیٹ ہیے

عله مرزامعل

الفاظ بتاتے ہیں کہ پورے مک کا انتظام مقصورہے۔ ان تواعد میں سب سے اہم بات وہ ہےجس کی طرف ہم سیلے توج دلا چکے ہیں کہ اس کے ذریعے بادشاہ کو بے اختیارا ور صرف آینی سربراه بنادیا گیاہے۔ دفعہ ملا میں ہے: "جواموات انتظام كے بیش آئیں اول تحریز ان كى كورث میں بوکی اور بعدر منظوری صاحب عالم بهادر كے إطلاع دائے كورٹ سے معنور دالاس ہوتى رہے كا" إس طرح اصل فيصله كورك كرم كاجس كوصاحب عالم ومزدامغل جو كماندرانجيف كفي منظوركرك بادشاه كوصرف اس كى اطلاع كويك. دفعد تمبر عيس بے كدكورث كے برنيسلے كے نفاذ كے ليے صاحب عالم ك منظورى اورحنوروالاربادشاه كى إطلاع ضرورى بوكرجيك فيصلي صاحبًا كم كواتفاق نهوتووه كورك كورك كووالس كردينك اوركورط اس يرنظرناني كرك بجرصاح عالم وجبى ريكرا صلح عالم كاكام صف يتوكاكروه الفصل كوصنو والاتك ببخادين اوراس وميرصر روالاكافيصل باطق بوكابها درشاه كوابيف اختيارات بربه قدعن سيندنهين كقي ادرملي

ینہوگاکردہ اس بھلے کو صفور کالا تک بہنچادیں اور اس و تمین صفر روالا کافیصلہ ماطق ہوگا بہا در شاہ کوا پنے اختیارات پریہ قدغن سبند نہیں تھی اور جہی افرائیس میں ہمیں نہیں جا ہے تھی، اگرا تھیں مستقبل کے ہولناک واقعات کا وہ اندازہ ہوتا ہو مولئیا فضل حق کو تھا تو یہ جدوجہ رتا کام ہی کیوں ہوتی ہونانچ انھوں نے گرفتال مونے کے بعد فوجی عدالت کے سامنے ہوتی ہوتا ہے انھوں نے گرفتال مونے کے بعد فوجی عدالت کے سامنے ہوتی ہوتی اس میں اس کورٹ کا بھی ذکر کیا تھا ہے۔

"باغی سپاه نے ایک کورٹ قائم کیا تھا جہاں تمام معاملاً

کفیصلے ہوتے تھے اور جن معاملات کو وہاں طرکیا جا تھا انھیں کو یہ کونسل اختیار کرتی بھی الیکن میں نے ان کی کا نفرنس میں مثرکت نہیں کی ہے۔

ایک بارلال قلعہ کے ایک صفے میں مجاہدین کا قیام بہا درشاہ کو گوارا اور مناسب معلوم نہ ہوا تو مرزا مغل کو لکھا کہ ہے۔

"کورٹ کے ممبران سے انھیں ہٹانے کے لئے کہو"
شاہ زادگان عالی تبارکو بھی یہ دخل در معقولات بہت ناگوارتھا جنانچ ان کے بھی کئی شکایت ناھے اوراقی تاریخ نے موقت صرورت کام میں لانے کے لئے سید کا رکھے ہیں تاریخ نے موقت صرورت کام میں لانے کے لئے سید کا رکھے ہیں تیہ کا میں لانے کے لئے سید سے لگا رکھے ہیں تیہ

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

المناع الما المناسوي كي المناسور إلى المناسور

到了一个人的一个人的一个人的一个一个一个一个

عالم المراجعة المراجع

かっていてもかりからないないというというとい

علے بادرشاہ کا مقدم طالا علے گرفتار سندہ خطوط علے گرفتار شدہ خطوط صلاح وصلا

## اوده میں مولاناکی مجابران کرمیاں

では一大きなないというできるから

THE SHE SHE SHE WILL WILL BUY

THE SHELD REPORTED TO SEE TO

واستمبره ۱۹ و ولى يرانگريزون كالمل تستط موكيا اور ناصر مولنينا فضل حق بلكه دوسرے ہزاروں محتبان وطن اور حربت بندل كى سرفردشان جردبدناكام بوكى اوراب برأس فردكے ليے جي فے سی بیانے پر بھی اس جدوجہد میں حصد لیا تھا دملی میں قیام د شوار می ہوگیاا ورخطرناک بھی ۔ فجاہدین نے برمنصوب نیایا کہ بہاور شاہ کو لے کر د علی سے نکل جائیں اوراب دملی کے بجائے لکھنٹو کو میدان جنگ بنايس اوروبال انكريزول سع مقابله كري ، مكربها در شاه توانكريزو كے بوا خواہ مشيروں كى دائے سے متنا تر بوكراوراينى بست متى اور بدقهمتى كى وج سے مجابدين كامزيدساتھ دينے سے معذور رہے اور لال قلعه فالى كركے ہما يوں كے مقبرے چلے گئے - بہادر شاہ كے بول مولینافضل حق، جزل مخت خال وغیره باقی تمام مجابدین نے مجت نہیں ہاری ۔ اُن کے نز دیک محا ذر ملی پرشکست ، ہرمحاذ پرشکست کے مترادف نہیں تھی ، اُن کے عزائم ابھی بلند تھے بُجنانچ ان حضرات نے دہلی سے نکل کرایو بی کا اُرخ کیا ، جہاں ابھی میدان کا دزارگرم تھا اور بربلی ، مراد آباد ، مکھنٹو وغیرہ متعدّد محاذوں برمجا ہدین وطن فرنگی عساکر سے سرگرم جنگ اور مقابلہ آدا تھے۔

مولينا فضل حق ٢ ٢ ستمر ٢٥٥ ١٩ كو كار ألكم ، بين قيم الساب اورسب سے بڑھ کرلعل وگوہرسے سوافیتی نا درونا یاب کتابوں کا ذخيره چود كرصرف ابني اورابل وعيال كى جانيس كے كرنكل كھونے موت - داست برخطر مع اورمواصلات كانظم درسم وبريم تها - برى د شوارادل کے بعد نومبر ۵۵ ۱۹ عیں وطن مالوف خرآباد رضلع سیتابور بہنے سکے -وطن بہنے کرلویی میں بریاجنگ ازادی کے فتلف محاذوں کا جائزه ليااور بالآخر حضرت محل تحسائه تعادن كافيصله كيا-عله غدر سالك سال المياه ١١٥ مراء مين الكريزون في اوده كحكران واجدعلى شأة كومعزول كرديا تقااوروه اس دقت مثيابرج إكلكته مين نظر بند تق يستاون كى جنگ ازادى بربا بولے برمحبان وطن لے داجدعلى شاه كے كم س صاجزاد ك مرزا برجيس قدركو واجدعلى شاه كالمشين قرارد مرتخت نشين كياا وربهادر شاہ سے اس کی منظوری بھی جال کرلی اور کھران کی قیادت میں انگریزوں مقابله كااعلان وأغازكر ديا-مرزا برجبس قدركم سن كفيمس لية صل قيادت انکی والده ملکه عالیه بیگیم هزرت محل کردی تقیل بیگیم نے تقریبًا المال انگریزوں معدم والده ملکه عالیه بیگیم هذاه میں ناکام موکر نیبال جلی گئیں جہتاں مدم ۱۹ میں وفات بائ۔

موللنانے بیکم حضرت محل کے ساتھ تعاون کا آغاز غالبًا ماری ٨ ١٩٥٥ عين كيا بيكم نے انگريزوں سے مقابلہ كا آغازجن بيث رائلمنو سے میل دورایک مقام اسے . سرجولانی عدم اع کوکیا تھا اور تقريبًا ايك لا كه سائف بزارا نكريز فوج كے سيا بيوں سے جنگ كى رمقی -اس کے بعدسات ماہ تک مکھنومیں معرکد گرم رہا اورجب رل بخت خان اورشاه زاده فروزشاه اورمولوی احدالشرشاه می سکم کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔ مارچ ۸۵۸ء میں مجم اور محا ہدین مکھنو خالى كرف برمجور مبوكة ببكم لكفنوسية كالرسيتا يوريني وربي غالبًا مولينا فضل عن مجى ال كرسَا ته شامل بوكية اورية فافلة سخت جان سیتا پورسے بوندی (ضلع برایکے) بہنیا۔ اسعرصے یں انگریز روہیل کھنڈی جم سے فارغ ہو چکے کے اورخان بہال خال ویخره کی طرف سے مطمئن ایک سُوہوکر آیک بڑی — ایک لا کھے سے زیادہ فوج لے کربوندی پہنچے اور بہاں مجاہدین وطن اور انكريزوں كے درميان ايك فيصلدكن اور آخرى معركه ہوا۔ بيكمى فوج موليناكى مرتزارة اورقائدار صلاحيتول مصلسل مستفید ہوتی رہی اور مجاہدین کی مجلس شوری کے جیے" ادباب شوری" محى كها جاتا تها اور يارلمنك على ، مولينا ايك ممتاز اورخصوصى ركن كھے۔ بيكم كے وزير ممو خال سے مولئينا كا خصوصى ربط وقرب رما اورمولیناکوموخاں کامشیر سمجھا جاتا تھا۔ موخاں موللینا کے

コントーのからではいいかり

ساتھ اعزاز واکرام کے سَاتھ بیش آنے تھے اور اکثر مولینا کی قیام گاہ برآتے رہنے تھے۔

اس جنگ آزادی میں امل وطن کی ناکا می مقدر مرحکی کفتی اور وه تمام اسباب وعوالل مفقود كف جوكاميا بي ك لي ناكزيرين -مجابدين مين بالم انتشار وتشتدت، قائدين فوج بين بالم اعتاد كا فقدان اورمشتركه وسمن كے خلاف اتحاد واتفاق كے بجائے آيس بى سى باربارتفرقد ئىدا بوزاريا - جنانج ييل تومولوى احدالششاه اورسكم كافوج من اختلافات بيدا وسي ا دران كے نتيج من مجابدین کے ان دونوں گروادل میں باہم جنگ ہوگئ اور سبت سے مجابدين اس أيس كى جنگ بين شهيد مو كيے - إسى طرح فروزشاه اورمولوى احدالترسفاه مين بحى بالم اختلاف موكيا تصااوردونول این این فوجوں کو ہے کرمتفرق ہوگئے سکھے۔مولوی احداللہ شاہ نے محتری پرتسند کرکے حکومت قائم کرلی بھی اور فیروزشاہ دوسرے مقامات برا تكريزول سے نبرداز ماد با - دسمبره هماء كے ايك سركارى مراسل سے بتہ جلتا ہے كم وللنا اس عرصے ميں فروزشاه كے ساتھ كتے، بلكر فتارى كے بعد مقدم ميں جوفرد جرم مولئيا ير عائدًى كني بين س كى روسے توايك باغى فوج كى كمان خود موللينا

برجال ای وقت نتح ونفرت بهارم لئے مقدر نہیں گئی۔

یه جنگ ناکا می پرمنتج بهوئی یبگیم هنرت اور مرزا برجبی نے نیپال میں پینا ہ لی، فیروزشاہ اور ڈاکٹر دزیر خاں نے ججازی راہ لی بجزل بجنت خال نے سرحد کا رُخ کیا، مولوی احداللہ شہید کرد سنے گئے تھا ور جو بجا ہدین بے گئے تھے وہ ستے بھے کہ کیا کریں ؟

انگریز جب برمحاذ پرجیت چکے تونومبر ۸۵۸۶ میں ملکہ دکٹور ریکا اعلان معافی شائع کیاگیا جس میں ۳۰ روسمبر ۸۵۸۱۶ مرکٹور ریکا اعلان معافی شائع کیاگیا جس میں ۳۰ روسمبر ۸۵۸۱۶

تك كى دېلىت دى كى كى كى -

موللینارفقائے جہاد کے منتشر ہوجانے کے بعد استخلاص وطن سے ما پوس اور مستقبل کے سلسلے میں متجر کھے کہ یہ اعلان معافی نظر سے گزدا وروہ اس پراعتاد کرکے اپنے گھر نیر آباد آگئے۔ گزدا وروہ اس پراعتاد کرکے اپنے گھر نیر آباد آگئے۔ گرفتاری

نیرآباد بینی کرمولینا ۱۹ دسمبرکوکرنل کلادک سے ملے کرنل نے انھیں ڈیٹی کمشنزی تحویل میں دہتے جانے کا حکم دیا۔ ، سردسمبرکو مولینا ہوئی کمشنرسے مل کراپنے گھرمیں مقیم ادر گویا نظر بندرہے۔ ، سرجنوری ۱۹۵۹ کو انھیں گرفتاد کرکے مکھنٹوروا نہ کردیا گیا۔ ۲۲ فردری کو مقدمر بیش ہواا ور ۲۸ فروری کو حسب ذیل نسرد جرم فردری کو مقدمر بیش ہواا ور ۲۸ فروری کو حسب ذیل نسرد جرم عائد کی گئی :

•-"وه عه ۱۹۵۸ اور ۱۹۵۸ عکے دوران بغاوت کاسرغندر بادر دبلی اورا درهدا ور دوسر سے مقامات براس نے لوگوں کو بغاوت اور

ل کی ترغیب دی "

"اس نے بوندی کے مقام پرمنی ۸ ۵ ۱۹ ومیں باغی سے رغنے وفال کی مجلس مشاورت میں نمایاں حقتہ دیائ

مقدے کی ساعت کے بعد ہم رادی ہ ماہ کوجس دوام بور دریائے شورا درتمام جا بدادی ضبطی کا فیصلہ شنایا گیا۔ مولینا وائس ائے کے بیہاں ابیل کی ، گروہ بھی مسترد ہوگئی اور منی ہ ہم راکتو بر مولینا کو کھنو سے کھکے روانہ کر دیا گیا اور وہاں سے مراکتو بر اندرمان لے جائے ہے۔ یہاں بینے کر انھوں نے ہرجنوری ۲۸۹۹ رائٹ رائٹ مان لے جائے گئے۔ یہاں بینے کر انھوں نے ہرجنوری ۲۸۹۹ رائٹ رائٹ درخواست وزیر مند کے نام روانہ کی۔ ادھرمولیانا کے صاحب ایک ایس کی جواب میں بعول ذکار اللہ میں بین طرف سے ایک ایس کی جواب میں بعول ذکار اللہ ایک کا حکم نافذ ہونے سے قبل ہی ۱ رصفر ۱۲ میں معقول اور مجاہد حربیت نے مائٹ ۲۰ رائست ۱۸ ماء کو اس امام معقول اور مجاہد حربیت بے مائٹ ۲۰ رائست ۱۸ ماء کو اس امام معقول اور مجاہد حربیت بے

ر مان می میں وفات یائی۔ مولیناکی تمام جا نداد بھی صنبط کرلی گئی ،جس میں دیوان خان، میں اور کئی دیمیات اور مجموعہ نوادر کتابے خانہ بھی تھا۔

ه " چنانچ تم كومعلوم بروجائے گاكد ان كابيا عدالت ين اپيل كيا جا بئا بئ وب غالب بنام يوسف مرزا اردوئے معلى على تاريخ وق سلطن الگليد فرا اور دوئ معلى على تاريخ وق سلطن الگليد فرا او موضع نئرو لوره اور موضع نئرو لوره كدنام موضع زين لوره اور موضع نئرو لوره كده مناوی محدمت نے ضبط كيا كه "اس غدار عالم دين كاكتب خارجى كو حكومت نے ضبط كيا

اندُمان بى ميں مولينا نے تصائد فتنة الهند (بمزية و واليد) اور رسالہ غدر تي تاليف فرمائے۔

عقا کلکته کالجی موجود ہے "وہم ہنٹر اہمارے ہندوستانی مسلمان عقی ان میں سے ہمزیہ کے بین شوہ ہی بارے واع میں مولینا سی برکات اطریح نے سخسرۃ العلما " میں نقل فرمائے تھے۔

علام اس رسالے کا ذکر بہلی بار ۲۵ میں امیر مینائی نے انتخاب یادگا میں کیا تھا اور رسلالے کا نام تاریخ احوال غدر" کھا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ نام انھیں مولینا عمد الحق نیر آبادی نے بتایا ہوگا۔ اس کا نام سر النورۃ المہندیہ "مولینا آزاد ہے بتحویز کیا تھا۔

در النورۃ المہندیہ "مولینا آزاد ہے بتحویز کیا تھا۔

در النورۃ المہندیہ "مولینا آزاد ہے بتحویز کیا تھا۔

در النورۃ المہندیہ "مولینا آزاد ہے بتحویز کیا تھا۔

در النورۃ المہندیہ "مولینا آزاد ہے بتحویز کیا تھا۔

در النورۃ المہندیہ "مولینا آزاد ہے بتحویز کیا تھا۔

در النورۃ المہندیہ "مولینا آزاد ہے بتحویز کیا تھا۔

いのできるを記事が多名と

الماليان والمالية وال

STATE OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND

一方式

一部中山の世紀のは大山江山、江北山の地方山北京地

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

Uto y at the best birth which is a to

## مولينا اور فنولئ جهاد

مولینافضل حق نے "اکھارہ سوساوں اکے جہاد تریت بی بس بہلوسے اور جتنا جھتہ لیا تھا ہم اس کی تفاصیل مقبت انداز بی بہارے کے سامنے بیش کر بھکے ہیں۔ اب ہم ان سنبہات کا جائز ہ بنا چاہتے ہیں جو مولینا کی تمرکت جہاد بر کئے گئے ہیں۔ ہمارے بیش فرمولینا امتیاز علی خاں عرفی (تحریک د ملی، اگست کے مضا میں ہیں۔ فرجناب ماک لام (تحریک د ملی جون ۱۹۹۰ع) کے مضا میں ہیں۔ ورجناب ماک لام (تحریک د ملی جون ۱۹۹۰ع) کے مضا میں ہیں۔ فرمول بال دونوں حضات نے جمد ماری وحال کے بعض مورخین فرمول برگر فنت کرتے ہوئے گئی مسابل چیرا خی وحال کے بعض مورخین فرمول برگر فنت کرتے ہوئے گئی مسابل چیرا سے وہ یہ ہیں، سے جی واس وقت بحث کرنا ہے وہ یہ ہیں، سے جی اس وقت بحث کرنا ہے وہ یہ ہیں، دونوں حوال کے بین کرنا ہے وہ یہ ہیں، دونوں حوال کے بین دونوں حقال کے بین کرنا ہے دہ یہ ہیں، دونوں حوال کے بینے کے اس وقت بحث کرنا ہے دہ یہ ہیں، دونوں حوال کے بینے کے جی دونوں حوال کی میں کرنی ختو کی نہیں دیا تھا ؟

فتوي جہاں تک اس کاسوال ہے کہ مولینانے دوران جاد کوئی فتولي ديا تحايانين توموليناعرش نے لکھاہے کہ مولينا فضل حق نيرابادى كا جهادك فتوسي كوئى تعلق نه تعااور تاريخ عروج سلطنت انگلشيم ولف مولوى ذكار الشركا اقتباس نقل كركے بتايا ك كرجزل مجنت خال نے اپنے ورود دیلی (۲ جولاتی ١٥٥٤ م) كے بعد على سے وفتوى حاصل كيا تھا اور جو پہلے اخبار الظفر دملى اور كھے اس کے والے سے صادق الاخیار دملی کی ۲ ہر جولائی کی اشاعت میں شائع بواتها اس يردستظرف والے علماميں مولينا فضل حق نہیں ہیں۔ یہی بات مالک رام صارحب نے تاسی ہے کہ وجس فتوسے میں اُن کی شمولیت پراصرار دی کیاجاتا ہے دہ ان کے آنے سے بہت پہلے بولائی ہی میں اے ہوچکاتھااس لنے اس برآن کے دسخط کرنے کا سوال بی بیدانیس بروتا، یقنیا انصوں نے ایساکونی فتوى نهين ديا تقاجس مين جادى ترعيب على مو اس سلسلے میں پہلے یہ تحقیق کرنے کی عنرودیت بوکدمسادق الاخباريس بوفتوى شائع بوائها كيايه وبي فتوى تها ويخيال

نے حاصل کیا تھا- ہمار سے خیال میں یہ وہ فتو کی ہیں تھا کیوں کہ (۱) بخت خال نے جوفتوی حاصل کیا تھا ذکار التری کے

مطابق اس ميں لکھا تھاكہ"مسلمانوں يرجها داس لئے فرض ہے كہ اگر کا فروں کو فتح ہوگئی تو وہ ان کے سب بیوی بول کوقتل کرد الیکے ہے اصلیه) اورصادق الاخبار کے فتو ہے ہیں جوصادق الاخبار کے عکس سے عرشی صابحب نے اپنے مضمون میں مکمل نقل کیاہے یہ الفاظ ہیں منان سے ملتے جلتے الفاظ اور بدان کامفہوم اور بہ نکتہ : ١١) ذكار الله في مكا ب كرامولوى محبوب على اورخوا عني اللان نے نوے پر ہری ہیں کیں " گراس فتے ہے پر پانجوی تر مولوی مجوب على كے اورسولہوں مبررخواج ضیار الدین كے دسخطموجود اس لية بم بجاطور ريد في لكريكة بين كريخت خال نے بو فتوى عاصل كيا تقا وه دوسرا كقاا وريد دوسرام - دراصل تحريب آزادی کے دوران ایک نہیں کئی فتوے حاصل کئے گئے تھے: (۱) ایک تووه فتوی تھا ہے سرتید نے "بہلا فتوی" کہا ہے اور ص میں جہاد کے عدم وجوب کا حکم بیان کیا گیا تھا ١٦) دوسرے فتو ہے کاؤکر ذکار التر نے ہی کیا ہے:-"ايك شخص نے ابنا فرضی نام محدصادی مکھ کے جائے محد کے اندر دیواروں پر ایک استنہارجیاں کیا جس کے اور تلوار اور سیری محقدی سی تصویر بی ہولی کے اور اس کے مفاول کا خلاصہ یہ مقا کہ ایران کی سیاہ رسی اور اس کے مفاول کا خلاصہ یہ مقا کہ ایران کی سیاہ

انگریزوں کے پنج سے ہندوستان کو چھٹانے آئی ہی سب مسلمانوں برفرض ہے کہ وہ جہاد کے لئے مستعد اس مشتهاد کے اثرات کے متعلق بہادرشاہ کے مقدے میں ایک كواه بتاتا بي كمك "اس بشتهاد کو دیکھ کر دہلی کے پانچ سے زیادہ سلمانوں نے جہادیر آمادگی ظاہری بھی اور سے بھی بتایا ہے کہ ماد اس اسلیلی فکائے الشرکے یہ الفاظ کھی تو تدکے متحق ہی كتجب تك تك دلى مين بخت خال نهيس آيا عقا-جهاد کے فتو سے کا جرجا سے میں بہت کم تفا۔ اور مساجد میں ممرول (منبرول) برجهادكا وعظكم ترموتا تها " واي كويا بخت خال سے بيلے سہريس جها دكے فوتے كا جرجا تھا كمر بہت كم تقا-سوال يہ ہے كہ وہ كون سا فتوى تھاجى كا برجا رہبت كم ي سى المرتفاء جب وك جهاد جهاد بكارت عق ادرمساجد ين منبرون يرجادكا وعظ (كم تربي سي) بهوتا تفاتواسى بنياديرموتا ہوگا ناکہ جہاد کی فرضیت کا فتوی ہو جکا ہے ؟ اب آب بخت خاں والے فتو ہے الفاظ اور موللین فضل حق

على بهادرشاه كامقدم (مرتب خواج من نظامى) صعف ديلى ١٩٢٣ ١٩٩

مے اس ارشا دمیں لفظی ومعنوی قرب و تطابق ملاحظ فرمائیں جوانھو نے بہا درشاہ سے فرمائے تھے۔ بخت خال نے جوفنوی حاصل کیا تھا اس کے الفاظ کتے :

در اگر کافروں کوفتے ہوئی تو وہ ان کے سب بیوی بخی کوفتل کرڈوالیں گئے "

اورموللنافضل عق نے بہا درشاہ کومتنبہ کرتے ہوئے فرمایاکہ ا "اگرانگریز جیت گئے تونہ صرف خاندان تیموری بلکرسب

مسلمان نیست ونابود کردستے جائیں گے۔ موللینا کا ورود دہلی

اسی فتوی جہاد میں مولایا کی سرکت کے سلسے میں یہ سوال جی اٹھا اللہ تھا کہ مولوی کیا تھا ہے کہ السلطنت انگلشیہ میں لکھا تھا کہ سلطنت انگلشیہ میں لکھا تھا کہ سبب تک بخت خال دیلی میں نہیں آیا تھا جہاد کے فقوے کا جرچا شہر میں بہت کم تھا ... گرجب بخت خال دیلی میں آیا تھا آواس نے یہ فقوئی لکھا یا کہ سالوں خال دیلی میں آیا تھا آواس نے یہ فقوئی لکھا یا کہ سالوں برجہاداس لئے فرض ہے کہ اگر کا فروں کو فتح ہوگی آو برجہاداس لئے فرض ہے کہ اگر کا فروں کو فتح ہوگی آو دہ ان کے سب بیوی بچتی کو قتل کر ڈوالیں گے واطائی

المحيم من الشرفال كى يادد المستين دائكريزى) مرسية اكومعين لي كرا في ١٥٥٨ ع

اس كے بعد ایك كتاب" سونتر دملى " ١٥٥ ١٤ ميں شائع مو جس ميس صادق الاخيار دملي كى ٢٦ حولاتى ١٥ هماء كى اشاعت شائع شده ایک استفتا اورفنوی کا عکس طبع بواتھا،اس پر عرسی صاحب نے قیاس کرایا ہے کہ دوران جهادمرف ایک ہی ف جارى ہواتھا اور بی عکس اسی فتوے کا ہے حالاں کہ (ا) ذكار الشرى كے الفاظ سے تابت ہوتا ہے كہ بخت خال دبلى آنے سے پہلے بھی دہلی میں فترے کا جرحا تھا، اگری بہت کم تھا (٢) ذكام الترك بخت خال كے حاصل كردہ فتو سے كوالة نقل كتے ہيں وہ اس فتو بے ميں نہيں یائے جاتے۔ بهرحال عرسى صارحب لن يه ذعن كرلياكه ذكار الشرفيص كاذكركيا ب وه يمي فتوى تفااوراس بردستخط كرنے والے علما ميك فضل حق شامل نہیں ہیں، اس لئے مولینا خرآبادی کا جہاد کے فت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ موللینافضل حق کے فتو ہے میں شامل مذہونے کی دوسری دليل عرشى صارحب نے يدى ہے كديد فتوى ٢ ١ بولاتى سے يہا مرتب ہواتھا اور جیون لال کے سائن کے مطابق موللنا ۱۱ ایک عهداء كوستريك دربار (بهادرشاه) بوتے كے كويا يہ فتوك مولینا کے درور دملی سے بیلے مرتب ہوکرشائع ہوچکا تھا، اس علے غدرکے منع وشام کا ادملی ۲۱۹۱۹-مزنب خواجس نظامی اس پرمولینا خرآبادی کے دستخط ہوئ نہیں سکتے۔ عرشی صابحب کی استخلیل کی تائید مالک رام صاحب نے فرمانی اور لکھا:

روم الفرس الم شمولیت براصرار (؟) کیاجالید وه الفرسی مین شائع بوگیا تها ،
وه الفسیمبت بیلیجولانی بی مین شائع بوگیا تها ،
اس لیخ اس بران کے دستخط کا سوال بی بیدانهیں بوتا ...
یقنیاً المفول نے ایسا کوئی فتوئی نہیں دیا تھاجی میں جوادی ترغیب دی گئی ہوں

مختقري كدمولينا فضل حق كے فتولے جاديس عدم تركت كے دودلائل ال حزات نے دیئے ہیں۔ ایک توریک صادق الاخبار میں شائع شده فتوبے برجیدان حضرات نے بخت خال والافتوی فرض كياب مولينا فضل حق كح وستخط بيس بين - اس دليل كح بارك میں ہم گذشته سطور میں وضاحت کرچکے ہیں۔ دُوسری دلیل یہ ہے كيهى صًا دق الاخبار مين شائع شده فتوى ٢١ جولاني سي بيلي عامل كياكيا تها اورمولينا ١١ إكست ١٥٨ ١٤ كود ملى ينج عقر- ١١ راكست كود على ينجيز كا نبوت عرشى صاحب نے يدديا ہے كدد موللينا شرواني رعبدانشا برخال، مصنف باغی مندوستان) نے اپنی کتاب میں متى جيون لال كے روزنا مجے سے نقل كيا ہے كه ١١ راكست كوموللنا خرآبادی شریب درباد اونے "

إس سلسلے میں گذارش ہے کہ عرشی صارحب صبیے محق سے یہ انداز استدلال بادے لئے عرمتوقع ہے۔ کسی بھی بات کی اس کھیں کہ قائل ومخاطب كى كسى كوتابى، لغرش ياغلطى كوستند بناكربات كى ترديدكردى جائے "كفيق بنيں كهى جاسكى -اس طرح قائل كى تريد تنقيد كاعق عام ادا موجاتا مو مكرنفس ملك كي تحقيق كاحق ادابين ہوسکتا، قائل کے سہووخطاکی نشان دہی جاہے ہوجائے گراس انداز استدلال سے محقیق کا حق اوا اور مسئلے کے ساتھ، انصاف بنين برسكتا-زيرنظرمسلاى تحتيق كالك صورت تويه في وعنى صاب تے اختیار فرمانی کرچونکہ مولانا بیٹروانی نے مولینا فضیل حق کے ورود دملی كى تارىخ بحوالة جيون لال ١١ راكست > ١٥٨ اءمتعين كى اورفول اس سيهليم رتب بويكا تها اس كية مولينا فضل حقى كى اس فترسيس سمولیت کاسوال می بدانهیں ہوتا۔ مدوسری صورت بر محق اور ہم عرشى صاحب عبية نامور محقق سے اس كے متو قع كے كروہ خواديات غدركامطالع كركي يرط فرمات كهمولينا فضل ح كب دملي تشريف لائے تھے ہیں مجھٹا ہوں کہ اگر عرشی صاحب اِس طرح سعی فراتے تولقيناً وه يه فيصله كرسكة محق كدمولينا اس سے قبل مجى دىلى ميس محقيا الورسے دملی اجن میں صرف اسی میل کا فاصلہ ہے) آتے جاتے رہے

ببرحال اسسلسلے بیں ہمارا حاصل بکردمطالعہ یہ ہے کہ

کرمولینا آغاز جهادی می که ۱۹۵۹ بی سے دہلی ہیں گئے۔ دہلی ان کا وطن ومسکن تھا۔ ان کے فالت، ان کے آزودہ اوران کے اہل و عیال بھی پہیں گئے۔ پھر غدر کا آغاز سرمضان میں ہوا تھا اور شان عیال بھی پہیں گئے۔ پھر غدر کا آغاز سرمضان میں ہوا تھا اور شان عموماً ہردوزہ دارا پنے اہل وعیال میں گذار تاہے۔ ہم می کوعید طرحی وعید میں محتی ہے۔ پھر می کوعید اسے آمتاہے۔ ہم می کوعید ان کا اس ذمانے میں دہلی میں ہونا مستعدا ورخلاف قیاس نہیں، قرین قیاس ہے۔

جون لال کے یہ لکھود سے سے کہ وہ ۱۱ راکست کوئیادرشاہ سے ملے تھے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ اس تاریخ سے پہلے دہلی میں نہیں تھے؟ اور نیکیا ضروری ہے کہ مولینا جب بھی دربار میں آئے بول جيون لال ضرور لكھ ، مشلاً ١٩ راكست كو بھى عبداللطيف كے بیان كے مطابق موللینا بادشاہ سے ملے تھے۔ (غدر كا تاريخي مذرقي ازخلیق احدنظای ، مگرجیون لال کاروزنا محدخالی ہے۔ اگر جیون لال کے ان الفاظ سے کہمولوی نفس می منزیک دربار موتے اورا کفول نے ایک اسٹرنی ندر کی "یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ يربيلي بار متركيب دربار مونے كا تبوت ہے توجيون لال نے ١٠ أكست كدوزنا مجيس بويه لكها ب ي كميم احس الترشرك دربارمون اورایک استرفی بیش کی رصور او کیااس کایطلب ہواکہ علیم صاحب می بیلی بارکہیں سے دہی اراکست ع ۱۹۶۵ کو آئے تھے اور پہلی ہا د مترکی و دبار ہوئے تھے ؟

جیم احسن الشرخال نے اپنے روزنا مج میں کھا ہے کہ مولانا نے

ہمادر شاہ سے کہا کہ مجاہدین کی مالی اعاشت کیجے ۔ با دشاہ نے خزار خالی
اور مال گزادی وصول نہونے کا عذر کیا تو مولوی صاحبے جواب دیا کہ

"آپ کے تمام ملازمین نا اہل ہیں ... کہی ہو شیاراً دمی کو

رسد کی فراہی پر ما مورکیجے ۔ جبرے لوے و مولایت نا

عدالی ، اور دو مرے اعربہ تحصیل داری کا کام انجام

ویں گے اور دسر بھی فراہم کریں گے "

مولوی ذکا موالد کی کھتے ہیں ؛

بحائي تقے احد حين اور ميرنواب دونوں تيدنفضل حسين خان كے بيط عے جو غالب كے دوست كتے "سبدباغ دودر" بين سيرسانبك نام غالب كے عطوط ہيں -مومن خال سے سيفضل حسين خال كے نعلقات اور کھی گہرہے تھے۔ اکفول نے موثن کے بیٹے احد تصیر کومتبنی كرليا تقاي انشائ مون مي كئي خطوط سيدصاحك نام بين موق مسلحت مے مکان کی تعمیر باغ کی تعمیروغیرہ پر بھی قطعات تاریخ کیے تھے اور ميرنداب كي شادي برسجي (١٢١١ه/٥٥٨م١٤) مين قطعة تاريخ بكهاتها بهرجال ميرنواب موللينا فضل ح كے قريى عزيزا ورمعتد كے اوران كا دوركني سب ميني مين ١١مي ١٥٥١ع وانتخاب مولينا فضل حق كي بہادرشاہ سے المئی کا تھتکو کے نتیج میں ہوا تھا۔ مولوى ذكارُ التركيمة بن

"اکفول (موللینا فضل حق) نے بادشاہ (بہادرشاہ) کے لئے ایک دستور ایمل سلطنت لکھاتھا جس کی ایک فعر یک ایک فعر یک ایک میں یہ مشہور ہوئی بھی کہ گائے کہیں یادشاہی عملداری میں ذریح مذہود

مولوی ذکارالسّری کا بیان ہے کہ ج و و رولانی عدم اعکوا قال عکم بادشاہ کا جوصادر ہوا

که کلیاتِ مومن موما ، علے تاریخ عودی سلطنت انگلید معمل ، علے الیخ عودی سلطنت انگلید معمل ، علے الیف ایک ایف ال

وہ یہ تفاکہ گاتے کہیں ذبح نہیں کی جائے گی۔ ہرجولائی کو خصنٹ ورابٹوایا کہ جو گائے ذبح کروائے گاوہ توب کے منع سے اڑایا جائے گایہ

ظاہرہے کہ مربولائی کوجس دستور کی بہلی دفعہ باقاعدہ نشرادر افذکر دی گئی بھی وہ دستوراسی دن تو بہادرشاہ کو پیش نہیں ہوا ہوگا بہادرشاہ کے مطالعے ، نقد ونظر، ددوکد ، تذبیب وتا مل اوراس کے مشیروں کے مشوروں کی ہفت خوال طے ہونے کے بعداس کی بعض دفعات کے نشرونا فا کی ہفت خوال طے ہونے کے بعداس کی بعض دفعات کے نشرونا فاذکا فیصلہ ہوا ہوگا اوریہ بات تو بہادرشاہ معلق بھی جب شخص نے اسے مرتب کیا تھا تو یہ سلطنت کا دستوری فاطوط فالت نہیں کے کہ بیٹھے اور لکھ مادا ۔ مطالعہ فکر ومشورت کی جائے کن کن جال کا ہیوں کے بعدیہ تسوید وہیفی کی منزل سے جانے کن کن جال کا ہیوں کے بعدیہ تسوید وہیفی کی منزل سے کا درائی

بہرحال مولوی ذکارُ اللہ کے دونوں مندرج بالااقتباسات سے مولئیا فضل حق کا جولائی سے بہت پہلے دہلی میں ہونا ثابت ہوتا وسے ہو اللہ کے سابقہ اقتباسات ہے اور حکیم ہن اللہ فال اور مولوی ڈکارُ اللہ کے سابقہ اقتباسات سے مولئیا کا اامری ہے ہماء کو دہلی میں ہونا متعین ہوجاتا ہے ۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے بھی ڈکارُ اللہ کے اس اقتباس سے یہ نتیجا فذکیا ہے کہ مولئیا آفاز فدر کے فرا بعد رشار سے کی آفٹر دی اوٹ بریک آف میوٹنی دہلی آگئے تھے۔ مولیا

مولیناند ۲۹ جولائی کوفارسی میں ایک خطبنام مرزامفل کی میں مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جزل بخت خال سے ملاقات میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کی تفصیل سے مجھے دفضل حق آگاہ کریں۔ میوشنی بیرس بکس منظ مغیر ہو ہوگی اواکٹ جہدی حسن ملاقا میں میوشنی بیرس بکس منظ مغیر ہوئی ، ڈاکٹر جہدی حسن ملاقا میں ان حقائق کے بعداب آپ جناب مالک رام کا یہ فیصلہ الاطلاحظ فی میرو میں ،

"غرض پورسے حالات کو برنظر غائر مطالعہ کرنے سے
خاب ہوتا ہے کہ مولینا فضل حق مرحم نے ہماء
کی تحریک بین واقعی کوئی حقہ نہیں لیا تھا۔ اکفوں نے
اس سے پہلے لوگوں کو جو بھی تلقین کی ہو ااوراس کی
طرف اکفوں نے ایک جگہ اشارہ بھی کیا ہے ) لیکن جب
منگامہ شرد مظر ہواتو وہ عملاً اس سے الگ تھلک ہے
منگامہ شرد مظر ہواتو وہ عملاً اس سے الگ تھلک ہے
منگامہ شرد مظر ہواتو وہ عملاً اس سے الگ تھلک ہے
منظمی پہلوسے اس میں شریک ہو سے نظمی کیا ہے ،
اکھوں لے نہ کوئی فتوئی لکھا بہلوارا اٹھائی "

سب سے پہلے توآپ یرشن لیں کہ مالک رام صاحب نے یہ قطعی فیصلہ ابنے اس مضمون رخریب دہلی ہون ،۱۹۹۱ء) میں صادر کیا ہے جس میں انفول نے مولینا فضل حق کے مقدمہ کی میکن بیشنل ادکا توزآف انڈیا سے حاصل کرکے اس کے مشمولات کا اردو ترجہ شائع کردیا ہے ۔ اس مسل میں وہ فیصلہ بی جسیبشل کمشنر نے مولینا کے شائع کردیا ہے ۔ اس مسل میں وہ فیصلہ بی جسیبشل کمشنر نے مولینا کے

کے مقدے کا دیا تھا۔ اس میں مولئنا کی دلمی کی باغیار سرگرمیوں کا اس طرح فاک است

"اس کی گرفتاری کے بعدد ہی سے اس کے بُرا ہے تعلق استصواب کیا گیا تو کمٹ نر دہلی نے اس کے جو جوابات استصواب کیا گیا تو کمٹ نر دہلی نے اس کے جو جوابات مخریر کئے ان سے معکوم ہوا کہ یہ ہماء میں دہلی میں کی مرکزمیاں بعنہ اسی قرم کی دبا غیان تھیں ... وہ الورمیں ملازم تھا ۔ یہاں سے وہ دیدہ ودانستہ دہلی کیا اوراس کے بعد وہ باغیوں اور بغاوت کے قدم بقدم جلتا دہا "

سقوط و بلی کے بعدا و دھ میں موللینا تحریک جہا دمیں جو حقد لیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کمٹ زکھتا ہے:

"وه مه هماء اور ۱۵ مه ۱۹ کے دوران میں بغادت کا
"سرغن "دہا اور دہی اوراو دھ اور دو مرسے مقامات
براس نے لوگوں کو بغاوت اور قتل کی ترغیب دی
سرغنے مونوں کی مجاس مشاورت بین نمایاں جھت"
دیا۔ اس نے بوندی کے مقام پرمی ۱۵ مهاء میں ایک
دیا۔ اس نے بوندی کے مقام پرمی ۱۵ مهاء میں ایک
دیا۔ اس نے بوندی کے مقام پرمی ۱۵ مهاء میں ایک
سرکاری ملازم عبرالحکیم کوقتل کرنیکی ترغیب دی۔۔۔۔

اس نے قرآن کی آیات پڑھیں اور اُن کے من مانے عنی کے اوراصرارکیاکہ انگریزوں کے طازم کافراور مرتدیس اوراس لئ سرنعيت ك نزديك اللى سراقتل ب .... ده باغیون کی مجلس شوری دیراوی کونسل اکاایم "ركن" تها ... يربات ال ايام مين عام طور برمنهور محی کہ جندادی بلکم رحضرت تحل کے مشیران خاص ہیں۔ باعی فوج میں ان کی ارباب سوری "كے نام سے ستہرت تھی ، بلکہ مجمی بھی انھیں کچھڑی یارلیمنٹ" کے نام سے بھی پکاراجاتا تھا-اس سوری میں طرم (مولئیا) بهت ممتاز تها .... يه توظا بره كمدرم بهت قابل آدی ہے، لیکن جس طرح او بربیان ہوا اس نے بایان ہوس یا مرہبی تعصر کے باعث باغیوں سے اینارشت جوڑا اوران کامشیرین کیا۔ وہ خطرناک ترین آدمی ہے جوكسى وقت بھى بے صدنقصان بہنا سكتاہے ادراس ليه انصاف اورامن عامرً كا تقاضا بي كداس ملك بدر كردياجائے ... . اليے تخص كوسخت ترين سزا ملنا چاہیے اوراسے خاص طور مبندوستان سے خارج كردينا جاسي" مالك رام صارحب جفول في اين مضمون ميں يفيصلة عدالت

نقل کیا اوراس پرتنقید کھی نہیں کی جرست ہے کہ تحریب جهادیں مو كى تتركت سے كليته الكاركس طرح كررہے ہيں ؟ عدالت كے اس فیصلے کے علاوہ ہم موللینا کی مترکت کے ثبور يس بان معاصري كسمهادت بيش كرته بين ا (1) بيون لال كالذست معلى تا مين ذكرا چكا سيجود الك ٢/١/٤ ستمبركولال قلعيس موليناكوموجوديا تاسيد- ايك دن موا نے بادشاہ سے صورت حالات کے متعلق گفتگو کی-ایک دن مولا نے بادشاہ کو او بی میں مجا ہدین کی سرگرمیوں کے متعلق اطلاع فرائم ایک دن یادشاہ کے در بارس تام امراؤرؤساکے ساتھمولینا بھ (۲) ایک دوسرامعاصرعبواللطیف ۱۹ ایکست ۱۹۵۷ء ک روزنامج مي لكصتابيد "جب ہنگامہ بریا ہوا تو مولوی فضل حق آئے دریار میں عاصر ہوئے، نزریش کی، دو سے صدقے اتارا-المعين إنتظام سنحالين كى خوابش مى " (۳) دوران غدرس دہل کے کو توال سیدمیارک شاہ کا بیان ہے کہن علے سن عدم آنادی روز نامچ مرتب خلیق احد نظائی دیلی طاف علے انڈیا منوسكريش آف ارايم الدوروس فرانسلين آف سدمبارك شابزنيديان سيزا دى دى دى دى دوليوش اف ده داء از داكر سيعين الحقظم الرايى . قانى في التركوتوال شهر كامتعنى بون برشيادك الماميرى كوتوال منهم قركيا كيا أولا آخر غدد تك وبي ريا ع وج سلطنت أسكت ما ملا ولوی سرفراز علی اورمولئینا فضیل حق پرمشتل ایک کنگ کونسل تشکیل ی گئی -

(مم) الكريزون كالك مخرتواب على كم متبريده وك خفيد خرناف مين رطانوی حکام کومطلے کرتا ہے ہے باغیوں نے ایک انتظامی مجلی شکیل ای ہے جس کانام اکفوں نے کو ف (KOTE) اکنا) رکھاہے اس الكان مين جزل غوث محدخان بركيد برمراسكم جزل مخت خال مرشقيع دسالداء حيات محددسالدارة قادر سخن صوبيدار سفرميناء تعوصوبدار، ہردت صوسلادوعرہ کے علاوہ ہررجنے کے ماہ سیایی بھی شامل ہیں اور

MOLVI FAZLHAQ IS ALSO A MEMBER

(مولوی فضل حق بھی اس کورٹ کے ایک رکن ہیں) اهم ايك اورنام ورمعاص حكيم أن الشيطان ابني يادرانستولان

> " دوسرے روزمولوی فضل حق آئے اور ندربیش كى وه باعى فون كى برائد زور شورسے تعرفف كردہے كتے۔

عله موشی ربکار در کراسینون ، لامور ۱۱۹۱ع صور مراسله عهد ازجى سى يادنس كمشنز كلكوسيس ستلح بنام سيكريرى جيف كمشنر ينجاب אפנים אין שבתצ בחוץ

على مرتب واكر سيد عين الحق ١٩٥٨ عصل

اكفوں نے بادشاہ سے كہااب وقت كا تقاضہ ہے كہ باغيون كورقم اورسامان رسدكى مدد ببنجاني جائے، تاكه الحيس كجوسهارا مو- بادشاه كيارةم كهال سي ورا دسدكا تووه بيحي هي ، كمرناكا في محى اوراس كى وجران باغيوں كاعوام كے ساتھ غلط ركويتے ہولوى صاب نے کہا، حضور کے تمام طازین نااہل ہیں۔ دوراور وی كے تام حكم الوں سے رقم كامطالب كرنے كى اجازت دیجے اورکسی ہوشیارادی کورسد کی فراہمی پرمامور كرك ديجة-مير المك (موللناعبدالحق) اور ديكر اعره محصیل کاکام انجام دیں کے اور رسکھی تراہم كري كے - بادشاہ نے جواب دیا،آب تو بہي بي ، آب انتظام سنسالئ - مولوى صاحب نے جواب دیا، مير بے صبح اور دوسروں کو کورگانوه کی تحصيلاري اور کاکروی کا پروانہ تقررجاری کیاجائے وہ سب انظام كرلس كاور الور ججر، بلب كردهاور سياله کے داجاؤں کے نام بھی (رقم کے مطالبے کے) پر والے جاری کیجے - بنیالہ کاراجہ اگرجہ انگریزوں سے ملاہواہے لیکن اگردوستان مراسلت کی جائے تووہ ساتھا گیا۔ بادشاه نے بتایا کہ پیرزاه ابوالتلام کی درخواست بر

برمخت خال نے دام سالہ کوایک بردا نجیج دیا ہے مرامی تک اِس کا جواب نہیں آیا مولوی صاحب نے کہا میں اپنے بھائی فضل عظیم کو جوراح کے بہاں ملازم بين لكصول كاكه وه جلد جواب مجوابس-مولوی صاحب جب بھی بادشاہ کے پاس کتے بادشاہ کو مشوره دين كرجهادكي جم مين ابني رعاياكي بمت افزا كرس اوران كے ساتھ باہر دمیدان میں کھی تكلیں فوجی دستوں کوجس صریک ممکن، دہبتر معا وصنہ دیں وربذاکر انگریز جیت گئے صرف خاندان تموریہ بلكة تام مسلمان نيست ونابود بروجائين كي يبايي بات حكيم إن الترنے بهاور شاہ كے مقدمے دوران اب میں شہادت دیتے ہوئے کہی تھی ہے۔ " زمین داران گورگانوه نے بادشاه کوایک درخواست ارسال کی تھی جس میں بطمی کا ذکر کرے التجا کی تھی کہ کوئی ا فسرنظم ونستى كه لية مقركيا جائة مولوى فضل ى نے جوالورسے آئے تھے، اسے تھانچ کا (جن کا نام مجھے یا دنہیں رہا کی سفارش کی کہوہ وہاں مقرر كردياجات كيون كركور منث برطانيدك دور كورت ه بهادرشاه كامقدمه و٢٥٠ عله مولوى فيفل لحن لكهاب میں بھی وہ اس ضلع میں مقررتھا۔ بجنا بخ بیخی فضلع دار مقرر کیا گیا، گرمیں آگاہ نہیں ہوں کہ وہ گوڑگانوہ گیا مقرر کیا گیا، گرمیں آگاہ نہیں ہوں کہ وہ گوڑگانوہ گیا یا نہیں ،البتہ اتنا معلوم ہے کہ زوال دہلی کے ۱۱/۱دوز قبل یہ تقرر ہوا تھا۔ مولوی فضل حق نے بھی بحق مقرد کیا گیا مقاید مقرد کیا گیا ہے دار کی نیا بت یں مقرد کیا گیا ہے ۔ اس مقرد کیا ہے ۔ اس مقرد کیا گیا ہے ۔ اس مقرد کیا گیا ہے ۔ اس مقرد کیا گیا ہے ۔ اس مقرد کیا ہے ۔ اس مقرد کیا گیا ہے ۔ اس مقرد کیا ہے ۔ اس مقرد

انگریزوں کے جاسوس جیون لال نے اپنے روز نامج میں اس تار تعلیٰ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

" ۱۹ راکست عدم ۱۹ مردی خلف مولوی فضل حق اور مولوی فیض احمد لکان وصول کرنے کی غرض سے گوڑگانوہ گئے۔"

یہ با بخوں معاصر شہادیں ان کی دہلی کی باغیان سرگرمیور مثرکہ میں سفوط دہلی۔ مثرکہ سفوط دہلی۔ مثرکہ سفوط دہلی۔ بعد مولینا کے دہلی کو با دیدہ نم الوداع کہا اور اس کے بعد معنوری ۹ ۵ اع تک مسلسل دوسرے مجا ہدین کے ساتھ دد میں سرگرم جہاد رہے، اس لئے اودھ کے معاصر حکام کی شہادت ملاحظ ہو:

"اووھ کے چیف، کمشنرکا سیکٹری ہمیر لوپ کے کلکڑے

علم غدر كاصبح وسشام دلمى ١٩١٩ و معدي

نام ۸ رسمبر ۸ ۸ اء کواین سرکاری مراسلے میں مکھتا ہے۔ " باغی بسوا میں ، بولکھنوسے شمال مغرب میں کیاس میل کے فاصلے پرہے، شکست کھاکر ۵روسمبرکوگنگافسرار بو گئے .... ان کی تعداد ۹۰۰ سوار جن میں ۵۰۰ بوری طرح مسلح ہیں اور باقی سامہوں کے پاس سلحہ کافی نہیں ہے .. ہ بدل وغرہ کے ان سے .. اعورتیں ا بالحقى اليك توب جس كانام كروه ہے-اس جاعت کے لیڈر فیروز شاہ شہزادہ دہلی، کا شاہ، کلاب شاہ عوف بيرجي، محس على خال ساكن منطق سمس آباد فرخ آباد (جو خود کو لوربین ظاہر کرتاہے) اور مولوی ففل حق سابق سررشت دار کمن د ملی جس کے بہت سے اعرق على مناصرب حكومت بربين اورحس كابها في يثباله میں داج ہری سنگھ کاملازم ہے" ى سيكرش اارد ممبره ١٥١٥ كوكور تمنط أف انديا كيسيكرش لے نام اینے ایک مرکاری مراسلے بیل مکھتاہے: " مندر م ذيل لوكوں كے جلے جانے كے بعد مكومت كوقيام امن ميں كافى سمولت بدورى ہے - فروزشاه له فريم الشرك إن اتريرُديش معتددوم صلاه وحصد بنجم صدام مكفية ١٥١٥ (الكريزى) على فريدم الشركل ١٥١٥ م گرشاه ، مولوی فضل حق ، جو ہماری حکومت کادشمن جاں ہے ، حالانکہ حکومت کادشمن خال حقومت کادشمن عالی مناجب عطاکتے تھے ، کے اسے اور اس کے اعززہ کو اعلیٰ مناجب عطاکتے تھے ، کھنو چیف کورٹ میں غدرسے متعلق بستہ دفائل ، میں ٹھیک تو دور کے ایک حاکم کا مراسکہ ہے ، جس میں محتری رضلع لکھم پور کھیری کے قرب وجوار میں مولینا فضیل حق اور ان کے دفقائے جہادی مرکزہ کی خاس کا ذکر ہے ۔ کھے اس کا ذکر ہے ۔ اور اکھا ہے کہ :

" کے اوک مولوی فضل حق کی سیجے خبر لانے کے لئے کھیے گئے ہیں جوا پنے متبعین کے ساتھ شاہ آباد کی طبرف روانہ ہوئے ہیں ہے

معاصرین کے بعداب قریب ترعمدکے مورخین کے توالے بھی ملاح ہوں۔ مولئیناکی وفات کے صرف ہ سال بعدمشہور انگریز مصنفہ اپنی کتاب "ہمارہے ہندوستانی مسلمان میں مرسم عالیہ کلکہ کا تذکر کرتے ہوئے اس کے اس وقدت کے صدر مدرس علامہ عبدالتی خرآباد فرزند علامہ فضل حق خرآبادی کے متعلق لکھتا ہے ۔

الموجودة بيد مولوى اس عالم دين كے صابحزاده بين

علے قریدم اسٹرگل صداھے۔ عتمہ "بمارے بندوستانی مسلمان صدوم مواع لاہور

جن کوم ۱۹۵۵ء کے غدر نے "نایان کردیا تھا اور جھول نے
ایے جرمول کا خمیازہ اس طرح بھگتا تھا کہ جربند کے
ایک جزیرے بیں تمام عمر کے لئے جلادطن کردیئے جائیں
اس غدار عالم دین کا کتب خارجی کو حکومت نے
ضبط کرلیا تھا اب کلکتہ کالج بیں موجود ہے "

مولوی ذکارالٹرکھی ان لوگوں میں سے ہیں جوس شاون میں ۲۵ مولوی ذکارالٹرکھی ان لوگوں میں سے ہیں جوس شاون میں سے کھے سال کے کھے اور دہلی کی جنگ آزادی کے عینی شاہدوں میں سے کھے اور انھوں نے اس کے ۲۰/۵۲ سال بعد ہی ابنی تاریخ مرتب کی۔ ان کا بیان ہے کہ

سران (مولینا) کواس سبغاوت کے سبسے جلادطیٰ کی مزاملی تھی "

خود مولین افضل حق نے اپنے عربی دسا نے اگر جرابی ہیں جو وا تعاق غدر پر ایک مستند و عتمد دستا ویز بھی ہے۔ اگر جرابی ہر گرمیوں کے متعلق از دا ہو انکساد اور مدی خودسے احراز کے بیش نظریا کمن بی اُس وقت کے جمیب ویرخطر ماحول کے بارعث بہت کہ لکھا ہے گے۔ میر بھی اتنا صرور لکھ گئے ہیں کہ دہلی بہنج کر

اشرت الى الناس بما وتخريب أزادى كے سلسلے ميں برى و القصلى مرائى وقضى به دائے تھى اور ميرى عقل كاجوني تھا

علد تاريخ عروج سلطنت الكلشيه صكمة

میں نے لوگوں کے سامند کھا گرانھوں نے میری دانے اور میری ہدایت کو -1162

عقلى فلمريات مروايما اشرات ولع باتعروا بما امرت

اسی طرح غدری سے متعلق اپنے قصیدہ ہمزیہ میں انڈمان سے الصقين:

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

なったいからいいからいいいからいいろう

THE NAME OF THE PARTY OF THE PA

عن المجال المراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

ではこうとかよりはもからとなるからうと

ENGLISH HOUSE TO SEE THE SECOND SECON

- Selection days

からから このから

مين ( كفك كر) بيط جلن والول كو مساسل محمت دلاتاريا-

قل قمُتُ الرجي القاعلين الى الوعى であっていていっていれるいかいかいからから

خممة

## عرضی فرخ رده مولوی شاخت میا انه طوفت معامل میش در ایسا امتناع شاخر و و و

رعایا مینم رزیا با متناع طیک و عیره معرت جهال بناه اخلدالله ملکه وسلطنته بعض اقدس و اعلی دی رساند، برائے جهال کرائے اقدس دوشن و مبرون است که رعایا نے این ملک چرمنود و چرمسلمال برخے ازاں بامزار عال وکشا و دنال دو اکثر دو ایک بیشه و بعض ازال بامزار عال وکشا و دائر دو اکثر سامل حدف و

ونذال واكثر دورگار ببنيد وبعض ازال با تجار واكثر ابل حرفه و بعض لاخراج دار وربيد دار وبعض در بيزه كربوده اند واكثر ب

ازام اسلام وبعض مبنود صل متوطن این جانیستند بکریمرایی حکام وسلاطین ترک وطان خود ا درده) دری (جا) توطن گریده

اندتا وقتے كەملكت مندوستان بقبضه وتصرف سلاطين راجكان

بود وجمعيشت سكان اين دياريج گونة تنگي تكرده بودكتمكي وخوه

معاش كه خدمات عده وجردوز كارسياه صرف بسكند اين دياراختصال

داشت بركس ازسكىنى ملك بقدر سوصلة وفراخررىياقت خود

روزگارے دراہل مناصب یا درزمرہ سیاہ یا دربیشہ تجارت یا در

حرفه ميدا شب از زمانے كه عملدارى مركار انگريزى در خملات مندون

رييده است بندر بح تنكى دوزى دضيق معاش دفية رفية الحال بحد رسده است که نوبت بجان وکار د باستخال دسیده زیرا در سرکار انكريزى بكى وجوه معاش مفعود وابواب روزى مسدود شده اند . بح معدود سي ديند معنى دينكس در علمة عدالت ديواني وكلكرى و فوجدارى وبرمث وتفان وتحصيل بمشاهرة فليل لماذم اندويسان تبديل دفاتر وتغيرطرز نوشت وخواند كجبرى باجنال تخيل فى كرد دكه در یندے ایں روز گاریم نصیب ایں بے چارگان نه خوا برماند- این ات حال سی معاش دوزگارسکان این دیار دحال تجارای است کرسرکار أكريزى ممه وجوه تجارت خود اختيار منوده وممكى اجناس ازقسم بإرجرد دليمان وظروف واسپال وغره دوّاب خود ازملک انگلستان دغره بیم رساینده، درای ملک برائے فروش علی التوا تر درم قریه و بلده از بلاد ای مک می آردومنفعے برائے کے ازسکنہ این دیاری گذارد- درایں جهت بمرتجاراي دياراز بينية خود دست بردار شدند وحال لاخراجيانا اينست كم بمدلاخراجى باوجوداي كردرقوانين سنه ١٠٠٨ دسنه ٥٠١٥ مركادانكريزى عهدوميثاق نوسشتداندكهراداضي لاخراجي كربيش اد عرة جنوري سندا ١٨٠ ع وغرة جنوري ١٨٠ م ع بقبض وتصرف لاخراجيدار خوام لبود كوسند باشديار يا وامب آل اختيار عطا داشته باشديار كل بضبطى نه خوابدآ مرالحال بلاسيك تحقيقات وبلاتا مل درمركي عنلع ضط شده ي شود حالااز وجمعيشت لاخراجيداران بالمره مسدود شد

است وروز سے کہ یک قام در ہمرا صلا ظاموقوف شدہ است ایں وجمعیشت ہم باتی نما ندہ ہو حال مزار عال وکشا وزال اینست کے براں ہاں چنال جمع خراج مقرر شدہ است کہ درال حالتے واشطا باقی نما ندہ است کہ درال حالتے واشطا باقی نما ندہ است کو حال ہے استطاعتی و بے مقد وری انہا خود از دفا ترکل کمری ظاہر و ہرگا ہے کہ برائے ایں سکان ایں دیار دوج عیشت باقی نما ندا ہل حرفہ ہے کاربرائے کدام کس تواند کہ برای و آن برائے تو کسب معیشت خود تنگ باشد معیشت خود تنگ باشد بدر یوزہ کر کدام کس تواند داد بایں ہمہ حالات اجمائی تنگی معاش جدر عا بائے ہند وستان ست ۔

قبحال بنگ معاش رعایا سے علاقہ شاہ جہاں آبادمجہ لاہیست کہ درا بندا عمل سرکارانگریزی برگنہ ہوڈول وبلول وبین ونجف گڑھ وسائگریں وجنوروشونی برگنہ و سائگریں وجنوروشونی و گوانہ وجرشہ و کھر کھودہ وروم بنک وہم وہانسی وصعار فرخ برگنات درجاگیر بودند و درم والات جاگیر داران ایس ہم دیرگئات برار باکسان در برکار و درفوج وشاگرد بیشہ ملازم بودندواکش برار باکسان در برکار و درفوج وشاگرد بیشہ ملازم بودندواکش دیہات درواست واراضیات بحیط ضبطی درآمد درمعانی بودندابی میم برگند و دربیات واراضیات بحیط ضبطی درآمد درمعیشت کلوک برگند و دربیات واراضیات بحیط ضبطی درآمد در دوبیات کارک برار موقوف شدہ حالادر تمام عالم روزگار ہم بوعنقانا بریک است و بیون اوربے جارگاں از مسدودی دوزینہ وضبطی املاک مدار

برسربر داوقات خود با برجرخه زنی وربساں فروشی و آسیا سًا تی می دانستند بسبب ایر کرسرکارتجارت راسیان اِختیار کرده وآسیایات آبی نصب موده اسعت این وجمعیشت آنها بالمره مسدود گردید، وهمچنین ایل سرفرو دوكان داراس وسابوكارا مدبهد بضاعى خلائق ازانتفاع مايو كشته سرماية كردا شتند بصرف خوردو نوش ورآورده اندباي سميتى با ازمدش سرجاريس مشكاف صاحب بهادر مصادرة ادائے زرجوكيارى برما بے چارگاں چارونا چارکہ حکم حاکم مرگب مفاجات است دادن مصادره باوصف آل كركاب ازعبرسلاطين وحكام سلف علت النداستيم بذمر خودنهاده تاحال كده ما نديم حالا چندروزست كه صاحب مجسطريث حال دريكوچ وبرزن وبازار بتعيريها كك باك قديم وجديدكه بيح يك فائده برال مترتب نيست وكاسے مترتب مذخوا بدشدهكم دادندما غرباجرا وكربا تكاليف فاقدكنى وبع والن اسباب خور دونوش برداست تبصرف بزار مار وبيلعميا علم نموديم وتكاليف برروزه (كر) ازمسدو وماندن دروازهائ نوتعيث رو اغماض چوكيداران بركي محكة وربست وكشاوآن عائد حال مايان مى شود برخود گوارا مى نماسيم- الحال علاده ازس خبرصات محشريد حا حكم تقرر بنج يج كس بنجال دركوحيك ومحله ... " ر نوائے اوب حولانی

## قواعر وصوابطكورك

## المُوالِينَ المُولِينِ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينِينِ المُولِينِ المُوالِينَ المُولِينِ المُوالِينَ المُوالِينَ المُولِينِ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينَ المُوالِينِينِ المُوالِينِينِ المُوالِينِ المُوالِينِ المُولِينِ المُولِينِينِ المُولِينِ المُولِينِ المُولِينِينِ المُولِينِ المُولِينِ ال

اذآنجاكه واسطے دفع برہمی سردست تداورموقوفی بدانتظاری طريقية فوجى اورملكى كےمقرر ہونا دستوراعل كا وابوب اورمناسب اورواسط عل درآمد دستوراعل كے اوّلاً معيّن ہوناكور ط كا صرورى ہے۔اس ليے حسب ذيل قواعد لکھے جاتے ہيں : ا - ایک کورٹ قائم کی جائے اور اس کانا م کورٹ ایڈمنٹرشن بعنی جلسم انتظام فوجی وملکی رکھا جائے۔ ٢- إس طله بين وس أوى مقررك جائين ، اس فعيل سےك جهجنگی اور جارمنکی مول اور حنگیول می دوشخص لین بیادگان سے اور دو تخص رسالہ ہاتے سوالاں سے اور دوسردست توب خارز سے منتخب کئے جائیں اور ملی جارخص۔ ٣- ان دس شخصول سے ایک شخص باتفاق غلبہ آرائے پرسیڈنے يعنى صدرطسدا ورايك شخص ويس بريسال نطيعن نائب

صدرجلس عرد ہواور رائ صدرجلسہ ی برابر دورائے کے متر اس مقدر من ورت متر ایک سردشتہ میں بقدر من ورت متر را کے سردشتہ میں بقدر من ورت متر مقرر کئے جائیں اور بانے کھنے مردوز (؟) جلسہ کورٹ

٧- ال شخصول كے مقرر ہونے كے وقت طف ال باتول كاليا جائے کہ کام کو بڑی دیا نت اورا مانت سے بلارُورعایت کمال جانفشانی سے اور عور وفکرے سرانجام کریں کے اور کوئی دقيفة دقائق متعلقة إنتظام سے فروگذاشت رز كري كاور حيلةً اورصراحتاً اخذاجريا رعايت كسى طرح كى كسى لحاظ وقت تحويزامورانتظام كورهيس ركري كيبلكهميشهاعى اورسركرم ايسانتظام امورات سلطنت مين مصروف ري كرحس سي الحكام رياست اوررفاه اورآسارش رعيت مو اوركسى امرجوزه كورك كوب اجازت كورث اورصاحب لم قبل اجرائے اوس مےصراحتاً یا کنا بتا کئی برظا ہر ہذکریں گے۔ ۵ - انتخاب انتخاص كورك كاس طريق سے كه غلية ارائے سے دو دوسخص بلشن بادگان اوررساله التسواران سے اور سررست توب خانه جنكى سيجوقديم الخدمت اورموشيار اور واقف كارا ورلائق وعقبل بوكة جاوي اوراكركوني شخص بوشیار، به - عقبل دفهیم اورلائق انعام کار

كورث برواور مترط قديم الخدمتى اوس مين ما يى جائے تورايك امرخاص ان صورتول مين مانع تقررا يستخص كان موكا ادر اسى طرح تقرر جار تحص ملى كالجمي عمل مين أوسه كا، بعد حرّر ہونے دس شخصوں کے اگر کوئی شخص طب زانتظام کورہ میں دائے اپنی کری امر میں ایسی خلاف دیا نت اور امانت اور محمول اویر دعایت کسی کے ہوو ہے گا تو ... کامل علبارائے كورط سے وہ سخص موقوف كيا جاد ہے كا اور دوسراتنحص حسب قاعدہ یانجویں اللہ اوس کے انتخاب ہوگا۔ جوامورات انتظام کے بیش آوی اول تحویز ان کی کورٹ ين بوكى \_\_\_\_اوربعدمنظورى صارحب عالم بهادر كے إطلاع دائے كور سے صنور والا ميں ہوتى رہے كى -ے ۔ بعدمرتب ہونے دائے غلبہ ارائے جلتہ کورٹ سے واسطے منظوری کے بیش گاہ حضورصاحب عالم مباورمی بیش مونگے اورکورے ماتحت حکومت صاحب عالم بہادرممدوح کے رہے گی اور کوئی امرامورانتظامی جنگی ومنکی کے تجویز کورے اوربلامنظورى صاحب عالم فحتشم البداور بلا إطلاع حصور والاقابل اجراني منهوكا اور درصورت اختلاف راك صاحب عالم بها دربعد تجويزنا ي كورث وه دائع بحالت

اختلاف بوساطت صاحب نظم البدين گاه معنور طل مسجان مين بين بروا وراس بين حكم معنور كاناطق بوگاه مين بروا وراس بين حكم معنور كاناطق بوگاه مد كرد شين بروا وراس بين حكم معنوره جلسه كرد مين سوائ اشخاص مقرره جلسه اور بها در اور حفرت طب شبحانی كوئی شخص نثر كيب جلسه اور حاضر نه به وگا اور جب اشخاص معينه كور شين سے بعذر وقى لائق بزيرائى ايك شخص اين زمره مقرر سے حافر جلسة كور شي بزيرائى ايك شخص اين زمره مقرر سے حافر جلسة كور شي من بوسك تورائ غلبه دائے كل جلسة كور شيك من ور شي كے بمنزله دائے غلبه دائے كل جلسة كور شيك من متصور ميوكى .

جب کوئی شخص کورٹ میں سے بنسبت کسی امر کے دائے اپنی پیش کرنی جاہیے توا قلاً اتفاق ایک دائے دوسر سے شخص کا پہلے کرکے اس وقدت دائے اپنی متفق علیہ ڈوشیف کورہ میں بیش کرے۔

اول بیش کرنے والا تقریر این کورٹ بیں بیان کرے اور جب اور جب اور بیش ہو اور بین کورٹ بیں بیان کرے اور جب کا میں بیان کرے اور جب کا میں بیان اس کا تمام مذہوکوئی شخص اس میں دخل نہ کرے۔ اور بیان اس کا تمام مذہوکوئی شخص اس میں دخل نہ کرے۔ اور بیلے اپنا افراض کورٹ بیلے اپنا اعتراض کا ایر کرے تا تمام ہوئے اوس کے بھی کوئی دخل نہ اعتراض کا ایر کرے تا تمام ہوئے اوس کے بھی کوئی دخل نہ دے اگر معترض پر کوئی تیسر شخص تقریر درباب اصلاح یا تربیم

كى طرح كى كمى بيتى كے ساتھ بيش الوسے اور ما لقى اہل كور كوسكوت بوتوبرايك ابل كوديث اين اين دائے عليحده لكيم ، بعد ملاحظموا فق قاعده أعظوي كے غلبتارا بيمل موكا اوربعدمنظورى مرامك سردفت كاسكريش كياس مجي جافي اا- ہرایک سردشتہ فوج کے جوافعاص صب قاعدہ دوسرے کے منتخب كمئ جا دي كے وي اشخاص اس مررشة كے منتظم ور منفرم مقرر كئے جاويں اوران كے تحت ميں جارآدی كی كمينى حسب طريقة قاعده جو كق كے قرار ياوے اور ليقدر مزودت أسے اس كمينى ميں كي سكر ترمقرر مول اور جورائے اس كميني علبه أراس مرتب بوك وه راك بندليه ال شخصول افسر كميى كے كورث بين بيش كى جادے اور كورث سےموافق قاعدہ ساتویں کےعمل میں آوے اور می طراقة ہر ایک سردشتہ فوجی اورملکی میں معی کمیاجادے۔ ١١- بروقت بمقتضائ مصلحت كورك كواصلاة اوزميم قواعددستورالعمل لذاكا غلبة أراسے اختیار دیاجادے "

منقول از عکس مطبوعه مقابل صلاد در بهادر شاه دوم "ار داکر مهدی بن زیر داکر سین کی مه ۱۸۵ کے مقابل صلاک اور میوشی بیبر کے صلات بس منر اسم-۳۹۵

افذ الردوفائرسي بهادرشاه کامقدم باداول ۱۹۲۰ ویل غدر کی صبح وشام باراول ۱۹۲۱ء دیلی غدرد طی کے گرفتار شدہ خطوط باداول 1919ء غدر كانتي (نصرت نامة كورنمنث) باداول، ١٩٣٠ع بمندوستاني مسلمان ، ازمير صادق حين بارسوم هه ١٩٥٥ لابور غدركا تاريحي روزنا محروعثراللطيف وتبيخليق احدنظاي داستان غدر طبيرد ملوى تاريخ عودع عبرسلطنت الكشيد ذكار النته باراول ١٩٠٠ع جنك آزادى از خورشيد سطفى اول ۱۹۵۹ دىلى (مكتبه بريان) بياص علام فضل حق خيراً بادى مملوكة حكم مولوى نصيرالدين ندوى رساله غدريه ، علام فضل حق حرة العلا يوفات من العلماء ولينا سيربكات احر حيات طيت مرزا يرت طبع ١٩٥٨ لا يور سبدياع دودر مرزا غالت كليات مومن

- \* FREEDOM STRUGGLE IN UTTER PERDESH ED. BY A. A. RIZVI, LUCKNOW, 1958-1959.
- \* BAHADUR SHAH II, MEHDI HUSSAIN. DELHI. 1958.
- \* HISTORY OF THE INDIAN MUTINY, SIR JOHN KAVE MALLESON, LONDON, 1897-99.
- \* THE SEPOY MUTINY AND REVOLT OF 1857.
  R. C. MAJUMDAR CULCUTTA, 1957.
- \* MUTINY RECORDS CORRESPONDENCE.
  LAHORE. 1911.
- \* PRESS LIST OF MUTINY PAPERS 1857. CALCUTTA. 1921.
- \* PRESS LIST OF MUTINY PAPERS 1857-58.

  LAHORE. 1925. (Correspondence and Reports
- \* TWILIGHT OF THE MUGHALS. P. SPAEAR, LONDON.
  - \* THE GREAT REVOLUTION OF 1857.
    S. MOINUL HUQ. KARACHI, 1968.
  - \* MEMOIRS OF HAKIM AHSANULLAH KHAN. KARACHI. 1958.
  - \* THE DICTIONARY OF INDIAN BIOGRAPHIE 1906.

"1857" by DR. SIN.

المالي فردن المكال المقالية المكانية

## مولینا خیرآبادی کی نندگی کے سلسلے میں کینراغلاط کی صحیت چنراغلاط کی صحیت

دوسرے اعاظم رجال کی طرح مولینا فضل حق خرآبادی بھی ابتدا بھی سے ختلف و متعدد "اغلاط" کا ہدف رہے ہیں اوران اغلاط کی ایک خاص گروہ بڑے اہتمام سے با ربار دہرا تارہ۔ ہم مولینا فضل حق کے برستار نہیں ہیں ، ان کوخطا اور نسیان سے مبرا نہیں سجھتے ۔ ہوسکتا ہے کہی بڑے ہاک بازیں کوئی اخلاقی کمزوری پائی جاتی ہوگا گری برٹے ہے اگر بازیں کوئی اخلاقی کمزوری پائی جاتی ہوگا گری موزخ کی چیشیت سے ہما دافرض سے کہ اُس کے محاسن اخلاق کے ساتھ ساتھ معائب کا بھی ذکرناگزیر سمجھتے ہیں توسندا وربوالے کے ساتھ ساتھ معائب کا بھی ذکرناگزیر سمجھتے ہیں توسندا وربوالے کے ساتھ کریں ہے لے بنیا دبات، الزام ، گب اورا فواہ کی قامی بالا تو کھل کرئی ہے اورا فواہ کی قامی بالا تو کھل کرئی ہے اورا فواہ کی قامی بالا تو کھل کرئی کا مستحق بن جاتا ہے اوروز خ کی تحریر پائیراعتبار سے ساقط ہوجاتی ہو کا مستحق بن جاتا ہے اوروز خ کی تحریر پائیراعتبار سے ساقط ہوجاتی ہو کا مستحق بن جاتا ہے اوروز خ کی تحریر پائیراعتبار سے ساقط ہوجاتی ہو کا مستحق بن جاتا ہے اوروز خ کی تحریر پائیراعتبار سے ساقط ہوجاتی ہو

اوراس كا بعم باتى نبيس رستا-

مولينا فضل حق كے متعلق غلط بيانياں زيادہ ترايك خاص گروہ کے حضرات نے کی ہیں جس نے بھی شاہ ہمعیل سہید کے سواع کو موضوع بنایا اس نے شاہ صاحب کی مرح کے ساتھ موللنا کی قلع كوهى لازى قرارديا-موللنا كاجرم صرف يدعقا كرجب مثاه المعيل ١٨١٨ عين الم معين كي تقليد ترك كرك مسك بالكتاب والشة" كالربزعم خود) برجم بلندكيا اورتفويت الايان كينام سے اردوسل يك رساله لكعاص كانه صرف انداز بيان حسن ادب سع عارى عقاء بك جمودامت كے عقائد كے برعكس شفاعت كا الكار بھى كيا تھا اور نظير نی (صلی الشرعلیه وعلی آلروسلم) کے امتناع کا بھی الکارتھا تو دہلی کے دین طقوں میں کمچل مے گئی اور وقت کے علما جن میں اکٹ ریت ولى اللهى علماكى محقى سخت بريم موسة، مكريون كه شاه المعيل سفاه ولى الله كے لوتے اور شاہ عبد العزیز كے تعقیم سے اس لئے كسى كو حرف اختلاف زبان برلانے کی جرائت نہ ہوتی کھی۔ اس نازک کمی مين مولئينا فضل حق في جرارت سيكام لي رامتناع النظر كميلا برشاه المعيل كيجواب مين ايك رسالة تاليف فرمايا اور كهيه التحقيق الفتوى في ابطال الطغوى الك نام سے ايك مبسوط كتاب تحرير فرمائ جس برعلمائے عصراود خان وا دة ولى اللبى سے وابسته علما كے بھی دست خط سے مولینا کے اس اقدام نے دوسرے علمای بھی

بمت افرانی کی اور وہ میدان میں آگئے۔ ابتدار می گفتگووں تک یات محدودری، مگرشاہ جالعزیزے وصال (۱۹۲۱ه/۱۲۱۹) کے فوراً دیلی کی جامع شاہ جہائی میں ایک تاریخی مجاس مناظرہ منعقد ہوتی جس میں ایک طرف شاہ آمنعیل کے اعوان وانصار کھے دورہ طرف باقى علمائے على برست - شاه تمعيل تودوران مناظره بريم بوكر حل ديئ مولوى عبار في برها نوى نهي المفنا جا ما مكرنه المد سے اور آ بخرمیں اکھیں کئی باتوں کوتسلیم کرنا بڑا اور لکھ کر دینا بڑا۔ موللنا فضل ع كايه وه جرم ہے جو آجتك معاف نہيں كيا كيا اوران كى تخفيف شان، تفسيق وتضليل كاكوني موقع اب بھی ہا تھ سے جانے ہیں دیاجا تا ۔اورصرف مولاینا فضل حق ہی یک بات محدود تہیں رہی، مولینا کے تمام والبتد گان وا مال اور اصحاب سلسله اس انتقام کا شکاریس مولینا کے فرزندعلام عبدالحق ان كے تلا مذہ تحصوصاً مولینا ستدبر کات احد مراتها مات اليس اليس تقداورمتدين اورداعي الى الشربزركون في نكاتين كدانسان متير بوربوجاتا بيس ان اتهامات كاجائزة حيات على برایک نظر کے عنوان سے ایک مضمون میں لے چکا ہوں دالعلم کاجی ايريل -جون ١٩٤٢ع) اس وقت صرف أن كم فرما يُول كا جائزه لينامقصود بع جومولينافضل حق كى ذات كرامى بررواركمى كيس.

كام يبلي آب مولينا صنديق حسن خال كا ايك بتمذيس لين مولوي محسن ترمنی نے اپنی کتاب الیانع الجنی" میں شاہ اسمعیل کی تقويت الايمان بريتبصره كياتهاكه اس كي بعض بعتول بين عسل و مركى سى حلاوت ب اور بعن مين حنظل كى سى كالحى اس بر نواب صاحب فرماتے ہیں کرمولوی حسن کے اس تبصر سے کارازیہ كدوه مولينا فضل حق كے شاكرد ہيں اور فانداولمن فام بصده موللينا فضل حق وه سيلے آدمی اين وتصدى لرده في رسائله جفول نے شاہ صاحب اختلاف التي ليستعليها الأسالة كيا اوراين ان رسائل مين شاه صا من الكتاب والسنة عله كاردكياجي ميماكم كتافيسنسكا کونی اثرونشان نہیں ہے۔ نواب صارحب كے إس على سے آپ كو بھارى اس بات كى تصاري ہوگئ ہوگی کمولیناسے مدصرف اس لئے ہے کہ اکفول نے شاہ صاب كدروس بيل كى بقى - مجرآب نے انداز فكر بھى ديكھ لياكرايك افعات بسندانے تقویت برایک درمیانی سی بات لکھ دی کھی کراس میں حلاوت بھی ہے اور ملحی تھی توریعی گواران ہوااور اس کو مولئے۔نا نضل حق كے تلمذ كے الرات برجمول كيا-نواب صاحب فيموللناكمتعلق فرمايات عله الجدالعلوم بواله نزمة الخواط الجزرالسالع صهه

ڪان نمايد فرى الامواء ان كى سے دھے علما كى سى نہيں كتى دون العلماء دون العلماء امراكى سى تقى۔

ہم نے نواب صاحب کے اِس جلے کواس لئے اہمیت دی ہے کہ یہ حضرات اس بات کو بار بارد ہراتے ہیں - مرزا جرت نے بھی ہی مکھاہے اور مولوی سیدعبدالحی نے بھی اس کی تکراد کی ہے۔ نطف یے كربات كسى في واضح نهيس كى كدرى علما اورزى امرا كاكيا مطلب ہے ؟ اور ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اگران صرات کا مطلب ب كدوه غير سرعى لباس بينية كق توصًا ف صاف تكصنا جاجية تعاكه الم المرق لباس كامطلب بوجھتے كيونكر المربعت نے تو كھ اصول اور مجھ صدود مقرر کرد سے ہیں اوراس کے بعد آزادی دی ہے۔ ہاں قدامت بسندعلها بندب شكراس باب مين متشدد ب، مكر ان كے بھی معیار بدلتے دہے۔ یوسٹسٹ سركے سلسلے میں صافے كو سرعى لباس مجها جاتا اورعلماك كية لازمى تصوركيا جاتاتها، مكر مولينا ابوالكلام كتريمي صافى كالكف دوانيين ركعا- وه اين مخصو (عيرعالمانة) توبى بينية تص اوربط برد علماأن كم ما ته برسعيت كرتے كے اور كيرانقلاب آيا توديوبندكے مشاہيرعلما كوہم لے گاندهی کیب برسر بھی دیکھا۔ یہی حال پاجامے کاہے۔ ایک دوروہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک نماص شم کی شلوار کو علیہ منع قطع سے بھے زى = وضع قطع ، سج دھے

شرعی پاجامہ کہا جاتا تھا اور علی گڈھ کاٹ پاجا مہ علما کے لئے معیوب و ممنوع تھا، لیکن بتدریج وہ بھی دائخ ہوگیا۔ اِسی صدی کے آغاز میں انگر کھے کی جگہ اچکن یا شیروانی پہننے والوں کوفیش ایبل کہا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ ہم تو زی امراا ور زی علما کے فرق سے واقف نہیں ہیں۔

اورشاہ اساعیل کے بباس کے متعلق توجھ رکھانیشری فی کے میں الخالک اورجیت کے متعلق توجھ رکھانیشری فی کھے میں الخالک اورجیت باجامہ امریہ بچیدہ عامہ اور کھے میں تلوار جائل کئے رہتے تھے۔ باجامہ امریہ بیجیدہ عامہ اور کھے میں تلوار جائل کئے رہتے تھے۔ باجہ سوائح احدی طبع کراجی صنات

II The Real Property lies

دوسری بات نواب صارحی نے یہ فرمانی ہے کہ

مولینافضل حق اور میر ہے استاد علامہ محد صدر الدین خان دہلوی کے دریان

بری دوستی اور محبتت مقی، اس کے

كردونون ايك استادك شاكرد كف

اورموللنا فضرل حق كے فاضل والد

رمولینا، نفسل امام کے بھی دونوں

شاگرد کھے مگراس کے باوجود میرے

استاد موليسنا نضل حق كوانك

بعض كامول بربرا بملاكهاكرتي

أن سي سعايك يه تفاكر موللينا فضل

حق في عضرت حافظ واعظ محدث

اصولى حاجى غاذى شهيد محدسماعيل

دبلوی کارد کیا تھا-استاداً ن سے فطا

كرت محدين تهادى اس بات

خوش مهيس بول اوريخيس زيب

نيى دىتى -

دیک دوست کا دوسرے کوٹوکنا توکوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں اسکتی کہ موللنا آزروہ توبولنافضل حق کو

عدا بحالعلوم بحالة نزمية الخواطر الجزر السابع ، ص ٢٧١

وكان بين وبين استاذى العلام محسل صلى الدين خان الدهلوى محسل صلى الدين خان الدهلوى في المودة الين وعبين في الاستغال على استاد واحد وعلى ابيه الفاضل استاد واحد وعلى ابيه الفاضل فضل امام ومع ذلك بيخط استادى على الشيخ الحافظ الواعظ الحيث على الشيخ الحافظ الواعظ المحدة الاصولى الحاج الغازى الشهيل محسل اسماعيل الدهلوى ويقول الراضى منك ليس فأنا بعشك محسل السماعيل الدهلوى ويقول الراضى منك ليس فأنا بعشك

اس بات برمرا بعلا كمين كرا تفول في شاه اساعيل كاردكيا تفاجب كه نودوه شاه اساعيل كيخيالات سيمتفق نهيس كق اوربقول موللنا ففل رسول الفول في شاه صاحب كرمجها راس سعباز

رم مولینا آزردہ نقین یوم میلاد کے قائل سے۔

رس، مولليناقيام في المبلاد كو كلي سخسن جانت كق

"منتبى المقال" ميں مجى وه و ما بى نقطة نظركے خلاف كية ہيں

اور بوش وخروش كے ساتھ و باب كاردكياہے۔

(۵) امتناع تظیرکے باب میں بھی ان کا ایک قلمی رسالہ میر ہے کتفان من بي وه إس من على شاه صاحب سے كليته متفق نہيں كقے۔

ال حقائق كى موجود كى ميں ميں يہ كہنے يرجبور موں كريہ نواب صارحب كالبيخ أستاديرا فترام كدده موللينا ففنل حق سع إس لي نادا فن من كا كرا كفول لي شاه صاحب كارد كيا تقا اورموللينا ففيل

كے سلسلے میں لوگوں كو بد كمان كرنے كى ناكام كوشستى ہے۔

تطعن يرسي كريي نواب صاحب جورد ومابيت برموللسنا

ففيل ق سے اس درج برہم کھے، خود وہا بینصوصًا وہا بیم مندسے سلسل اظهار برأت كرتے رہے اور بقول مولئنا مسعود عالم ندوى

"ابل تخدى بھى كوئى برائى نہيں ہے جو اكفوں نے اِئ

اله معادف عظم كره جاراه شاره س، ماري ١٩١٩

کتابوں میں نرکی ہو ... کچھ یہی حال اہل صادق پور (شاہ اساعیل کے متبعین ومقلدین) کے سَاتھ ہے '' اوراس تبرّاکی توجیم مولینا نے یہ کی جہ کہ وہ حکومت برطانیہ کے خوف سے خود کو و ہا بیانِ مندسے بے تعلق دکھانا چاہتے تھے در نہ دل سے نجد کی دعوت توجید کے معرف و ثنا خواں تھے ۔ مولینا ندوی نے توقع ظاہری ہے کہ

"جولوگ ان کی زندگی کی الجھنوں سے واقف ہیں وہ انھیں معذور رکھیں گے "علے

دوسرى دلچىپ بات يەسى كەنواب صاحب نے اينى منقولة بالا عربي مخرمين شاه اسماعيل كوغازى وشهيدلكها مع، مگراين كتاب ترجان وما بيرس شاہ إساعيل كے دامن سے ترغب جاد كے داغ دوركة بن اور تكھا ہے كە الفول نے اپنى كى كتاب مين مستله جاد كانبيس لكهامك اورشاه اساعيل سععقيدت اوران كاتباع سے تری کی ہے اور اور ی کتاب میں سی ایک جگہ جی شاہ اساعیل کے نام کے ساتھ شہید کا نفظ نہیں لکھا اور بتکرار لکھا ہے کہ غدر میں انكريزوں كے خلاف بولھى مبنگامدارائى موئى اورفتو لے لکھے كتے وہ سب مقلدین اور احفاف کی مشرارت می ، وبابی اورابل صدیت کا على معارف اعظم كروه اجلداه شاره ١٥ ماري ١٩٣٣ عله ترجان وإبي 

دامن اس بغاوت میں ترکت سے باکل پاک ہے لیے

منشى محدجعفرتها نيسرى سوائح احدى مين لكصة بن ومولوى فضرل حق معقولى خيرا بادى جواس زمانے ميں حاكم اعلى ستبرك سرد فتد دارا درعلم مطق كريسكادر افلاطون وسقراط و بقراط كى غلطيوں كي تفيح كرنوالے كے ، مولینا شہید کے بخت نالف ہو گئے ، چنال جب كتاب تقويت الايان كے اس مسلے يركه" الشدت الوب حضرت محدصلى الترعليد وستمسا وومرا يئيراكر دسيني قادرم "اكفول فسخت اعراض كيا اور لكهاكر التر دب العرّت حضرت صلى التّرعليه وسلّم جيسا دُوسرا پيدا كرنے برمركز قادربين "اس كے جواب يس مولك نا (اسماعیل) نے ایک فتوی بدلائل عقلی ونقلی مدلل لکھاہے ... اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ كس خوبى سے آپ نے نخالفوں كامنھ بندكيا ہے " فخالفين كامخوتو بندنهي بواء دين مي جوذتن بيدا بوكيا ورقلب أست من قاديانيت كابونا صوربدا موكيا اس كاعلاج مظر

ملے ترجان وہابیہ صفا ومابعد

نبين آتا-

شاه اساعیل کی اِس تحریر برموللینا فضل حق نے یہ اعتراض کیا تحاكه نظيرنبي اصلى الترعليه وسلم كالمكان سليم كرليف فتم نبوت كانكارلازم أتاب ، مرشاه صاحب كوابئ بات براصرارد با اور يجر ان کی حایت میں مولوی جدر علی رام بوری نے ان سے بھی بر حوربات کہی كر حضور اكرم عكن سيدان ( جادي) ارض وساكے خاتم النيين بو اوروه مفروض مثيل خالم النبيين كسى دوسرك ارض وساادركسى اور دنیا کاخاتم البیتن بوالی ان حضرات نے اثر ابن عباس ساستدل كياجوايك موصنوع روايت اورازقبيل امرأمليات س-إس رفا میں سات زمینوں کے وجود اوران سالوں زمینوں میں ہماری زمین كے انبيا اور خاتم النبيين رعليهم الصلوة والسلام) كى طرح الكالك برزمين ميس دوسرك انبيا اورخاتم النبيين كاذكيه ،كويا اسطرط يدحفرات امكان تظير كے اثبات كى وُھن ميں سات زمينوں كے شات خاتم البنيين تابت كرفير تل كية اوراس طرح نا دانستهى انكا حم بنوت كى راه بموار مونى اورمرزاغلام احدقاديا فى كويه جرات مى كدوه بنوت كاادعا كرد، بناني مزداك خليف مرزاب احدي موللینا محترقاہم نا نوتوی کے رسالہ تخدیرالناس کی اجوافرابن عبال على صيانة الناس من وسوسته الخناس بحواله امتناع النظير صدى - على مولینا محد ام میں سالہ تخدیرالناس بکھااور ۱۸۸۰عیں مزلانے اپنے مولینا محد ام میں مزلانے اپنے میں مراح میں مزلانے اپنے مہم اور مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہی۔

کی صحت کے حق میں ہے ) ایک عبارت نقل کرکے لکھا ہے ہا۔
" اہلِ اجسیرت کے نزدیک اِس شہادت کو خاص وزن
حاصل ہونا چاہیئے ۔ یہ شہادت مدرستہ العلوم دیوبند
کے نامور بانی حضرت مولوی محد قاہم صاحب نانو توی
دف ۱۸۸۹ کی ہے "

مخقریہ ہے کہ شاہ اِسماعیل کے غیر محتا طانداز بیان اور ایک خاص گروہ کے علماکی طرف سے ان کی بے جا اور ناحی جایت نے ایک ایسے فقتے کو مراعظانے اور بنینے کاموتے دیا جو ۵ ہسال سے امت نے کے لئے در دسم بلکہ در دجگر بنا ہوا ہے۔ ولین افضل حق کی فراست نے برمحل اس فقتے کا سرّباب کرنا چا ہا اور شاہ اساعیل کی کتاب پر محل اس فقتے کا سرّباب کرنا چا ہا تھا اور شاہ اساعیل کی کتاب پر موقت تنقید کی تھی۔

جعفر تقانیسری فے مولینانفل عن پرایگ اور تہمت یہ تراشی ہے کہ مولینانے جا محظم تجدیں شاہ اساعیل کا وعظ بند کرادیا تھا ہے۔
جعفر تھا نیسری نے یہ بات بلاسند لکھی ہے ،اس لئے قطعی اقابل اعتبار ہے۔ وہ شاہ اسلعیل کی شہادت (۱۹۸۱ء) کے ایک سال بعد بیکیا ہوئے کھے اور ہے ۱۸ میں یہ سوائح لکھ رہے ہیں۔ اس علیہ ختم نبوت کی حقیقت صلا اطبع کراچی علیم سوائح احسدی رحیات سیند جسمد شہید ہوئے طبع کراچی علیم سوائح احسدی تالیف دوایک سیالی قبل کی ہوگا۔

لئے بغیرسی سند کے اس کی بات کا اعتبار کیسے کیا جاسکتا ہے حصوصًا آل الے کہ توکی جہاد کے معاصر مورخین میں سے کسی ایک نے تھی یہ بنیں كهاكد شاه ساجب كے وعظى مخالفت ميں موللينانفل حق كا باتھ تھا۔ يديمي بين نظررم كر معفر تهانيسرى وه بزرگ بين جو بغاوت اور تحریک مجاہدین میں شرکت کے جرم میں ماخود ہوکرانڈ مان بھیج دسے كفي كا معداء بين اس وقت ربا بوت وبابيون كم متعلق انکریزوں کی پالیسی بدلی اور و بایوں اور انگریزوں کے درمیان مراسلات كے تبا دلے اور معاہدے تھی ہوتے۔ منشی جعفرنے رہائی كے بعدسواط احدى كينام سے ستداحدشهيدا وران كى تحركيب برج كتاب تاليف فرماني وه محركي كے ليے نهابت مضراور بد كمانيوں كا باعث بهونی - مولینا غلام رسول تهرین ثابت کیا ہے کرنتی جفرنے سید صاحب كم مكاتيب مين عبارتون مين ترميم وتحريف كى اورجهان جهال انگریز لکھا کھا وہاں سکھ کردیا۔ اس تحریف نے تحریب کوطرح طرح كى بدكمانيون مين مبتلاكرديا اورمنشى جعفرنے وه كارنامدانجام ديا جو بدترین وشمن کے بس کان تھا۔ مولينا فضل حق كے ايك اوركرم فرما مرزا تيرت دملوى كق

ان حفرت نے شاہ اسماعیل کے سوائے برحیات طیتہ کے نام سے بو کتاب بیسویں صدی کے آغاز میں کرری مقی اس میں متعدد مقال

عهد سيداحسد شهيد موهد

برمولينا فضل عق كاذكر فيركيا ب اورمتعدد كمناو ف اورب بنياد الزامات مولينا يرككاتين اوركى غلط بيانيال كى بي : (١) مولينانفىل تى "زمرة علمائے دینى كے پابندنہيں تھ" اور المفول ني اين كو دائرة علماس خارج كرنيا تها المن السليمين ممآب کونواب صدیق حسن خان کا دہ قول یاد دلائیں کے کہ مولین فضل حق كى وصع قطع امراكى سى تفيى علماكى سى نهيس تفي ا وربها ما جوا میال می بی بوگا بوتم نواب صاحب کی بات کادر عکے ہیں بہاں ہم آپ کواین وہ بات بھی یادولائیں کے کہ ولینا فضل حق کے متعلق الیی تہتیں زیادہ تراہل مدیث کے گردہ نے ترابتی ہیں جناں چ أب ديكه رسمين نواب صديق صن خال منتى عفر تقانيسرى اورمزا مرت کے انداز تہمت تراشی میں کس قدر مکسانی ویک رکی ہے۔ مرزا فرت بھی اہلِ حدیث اور عدم تقلید کے مبلغ تھے۔ الا، مولينا نفل طوا لفوں كي يہاں جاياكرتے تھے مرزا جرت مولينا لے معاصر بنیں محق، اس لئے ان کوکسی معاصر کے تذکرے کا والہ دینا

فردرى تقاء والے كے بغيرات عصي بعدكونى نى بات كيے تبول كى ماسكتى ہے!

٣) منتی جفرتهانیسری کایدالزام مرزاجرت نے بھی دہرایا ہے کہ ولینافضل حق نے شا داساعیل کا دعظ بند کردا دیا تھا باکمنتی جسز

له حيات طيته صال طبع سوم ١٩٥٨ لا بود عنه الضاً صدا

کے اجال کوتفقیل کارنگ دیے کرکئی صفحات سیاہ کتے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مولینانے پہلے توریز پرنٹ کے کان میں یہ بات ڈالی كه شاه صاحب كے مواعظ سے إين عاميس خلل كا اندليتہ ہے كھ ایک عرضی بندره سومسلمانوں کے دستخط سے دیزیڈنٹ کوسٹاہ صاحب كے خلاف ولوائی جس بررمز تدنسط نے حكم دے د باكشاه صاحب كا وعظ بندكرديا جائے شاہ صاحب تك يه حكم بنجا توانعو نے اس کے جواب میں ایک الی درخواست کھی جس سے ریز ٹرنٹ كى دائے بدل كى اوراس في اجرائے مواعظ كا حكم دے ديا محرولينا لے یہ حکم شاہ صاحب کونہیں بہنیایا-شاہ صاحب چندروزانتظار كے بعد خودريز يدنث كے ياس سنج كين اورائي درخواست ك جواب كامطالبكيا- ديزيدنك كويمعلوم كرك كداس كاحكم شاه صاحب كسنبين ببنها ياكيا بهت طيش آيا اوراس في وليناكوزجرد توبيخ كى اورتين ماه كے ليے معطل كرديا - اس كے جواب ميں اولا تو ہم کھرا پنا وہی مطالبہ دہرائیں کے کہ آپ کا ماخذ کیا ہے؟ تانیا مرزا جرت نے لکھا ہے کرمیں سال یہ واقعہ بیش آیا "یمولنناکی عمر كا بنيسوال سَالَ عَما "اصلاا، شاه اساعيل كاسال ولادت ١٩١١ه سے اس لئے ١٢٥ اور ميں ٢٢ سال كے ہوتے ہيں اور موننا نفىل حق جن كا سُال ولادت ١١٢ اور ب اس وقت صرف سال

عله الضاً صلا

کے ہوں گے یا یوں مجھے کہ شاہ صاحب مولینا سے واسال بڑے تھے
اس لئے جب شاہ صاحب ہوسال کے ہونے اس وقت مولینا کی
عمر ساسال ہوگی۔ اس عمر میں وہ زیر تعلیم بھے نکر ریز ندے کے شرق دارا
دسم) مرزا جرت نے لکھا ہے کہ مولینا فضل عن کی نظم ونٹر برمولوی
امیرا حمد صاحب مرحم نے تیرہ سواعتراف کئے بھے اور مولینا ایجہ
دامیرا حمد صاحب مرحم نے تیرہ سواعتراف کئے بھے اور مولینا ایجہ
دامیروری نے ان تیرہ سواعتراف کو ایک رسانے کی صورت بیں
مرتب کرے اس کانام "تیرہ صدی" دکھا تھا رصنانی

مرزاجرت کاید بیان اس بات کا نبوت ہے کہ وہ حقیقت بیں مبالنے کا عنصر شامل کردینے میں جا بک دست واقع ہوئے کے۔ واقع دید ہے کہ ایک ابل حدیث عالم شمس العلما مولوی میسراجر سہسوائی نے مولین فضل حق کی کتاب المدینة السعیدیہ وغرہ پر دس اعزاضات تلك عشر کاملہ "کے نام سے ایک دسالے میں مصافر اصافر کی اس کا میں میں موروں میں موروں میں کو ترمیں یہ دسالہ طبع کروایا تھا۔ میں کو تیرہ سولکھ کرم زاجرت نے یہ نابت کیا ہے کہ ان کی تحریب صدا قدت کا عضر بلیہ موتا ہے۔

د بلی کے نامور تقربزرگ ملاواحدی تخریر فریاتے بین؟ "مرزا چرب وہی بزرگ ہیں جفوں نے ستدنا حضرت

على حيواة العلماً صحك مؤلف مولليناعبد الباقى سرسواني طبع ١٩٢٦ع

امام حسین مے کارنامر شہادت سے انکار کیا تھا اور انکار برایک شخیم کتا بکھی تھی۔ کمال یہ تھا کہ جس رہا یہ میں انکار برایک شخیم کتا ب تھا نے میں انکار شہادت برکتا ب تصنیف کر دہے تھے، اس زمانے میں جمعہ کے جمعہ شہادت پر تقریب کیا کہ سفنے والوں کی کہتے تھے کہ سفنے والوں کی میں بردھ جاتی تقریب کرتے تھے کہ سفنے والوں کی میں بیا بردھ جاتی تھیں ہے۔ میں نظامی مکھنے ہیں ہے۔ خواج میں نظامی مکھنے ہیں ہے۔ خواج میں نظامی مکھنے ہیں ہے۔

" وه (مرزاجرت) فرصنی عبارتین دفرضی حکایتی اور فرضی حوالہ جات تاریخ کی کتا بول میں درج کردینے میں مشہور میں اور ان کی دلیری ادر جھوٹ بولنے اور جھوٹ تھھنے کی لیے باکی پرشسس العلما علامہ شبلی نعانی تک بیرت زدہ رہتے تھے"

خواج صاحب کے اس بیان کا جینا جاگنا بنوت مرزا جرت کی کتاب حیات طیبتہ ہے۔ اس کتاب کے ماخذ کی اصلیت و واقعیت کا بیا بیا اس کتاب کے ماخذ کی اصلیت و واقعیت کا بیا بیا اس کا بیا ہے کہ متحد دمقامات پر تواس فوع کے مہمل ومجل والے بیں " ایک کتاب " رفی ایک را وی " (صف) ، " ہمعصر موزخ " صفال مردم " معصر سوائح فولیس " صفال ، " ایک منعیف بوڑھ تخف مردم " صفال ، " ہمادا موزخ " رصل ، ایک منعیف بوڑھ تخف مردم " صفال ، میمادا موزخ " رصل ، ایک ایم ما خذ منتی برالال

علة غدرد على كاخبار" (مرتب نواج من نظامى ملامطبوعه ١٩٢٣ وعلى

كے بیانات ہیں۔ ۱ اہم مواقع براس كے حوالے ديے ہيں اور اسے شاہ إساعيل كالمنتى بتايا ب رص ١١١ - شاه صاحب كي صفحات يرفيط مواعظ ومكالمات إس كى روايت سے نقل كتے ہيں ، حال آل ك شاہ صاحب کے کسی تذکرہے میں یہ نام ہماری نظرسے نہیں گزاد-اسی طرح جندالی کتابوں کے حوالے بھی اس کتاب میں نظرسے گزرے جن کے نام بھی کہیں اور دیکھنے میں نہیں آئے مثلاً سیروملی (۵ مقامات بر) تذكره مشامير ديلي رس مقامات بر، نواريخ على ت ديلي رسمقاما بر) مجموعة وانعات (١ مقامات بد) تحفة عزيزى (١ مقامات بد)-بحرات الخشافات مى كئے بين مثلاً يركيناه المعيل في تقيقت تصوف "كے نام سے ایک میخم کتاب مھی کھی جوم زاصاحب نے کشمیری کھی کھی کھی ( صاب اساه الماعيل كے معاصر مورخ كنے بے خبر كے كم الحفول نے شاه صاحب کی ایک صخیم کتاب کی زیارت نہیں گی-كتاب كاموضوع شاه اسماعيل اورتحركيب جها دسے اور بطاہربڑی عقیدت سے مکھی گئے مگردر حقیقت مزاجرت نے منتى جفرسے زیادہ تحریب جہاد کے ساتھ جہاد کیا ہے اور ناقابل لافی نقصان بنجایا ہے۔ فرط عقیدت کا مطاہرہ کرکے بہت سی بے سرویا، بے مل اور خلاف واقعہ باتیں مکھدی ہیں اور شاہ اساعیل اور سداحد شهيدس اليا اليا وافعال منسوب كرديع بي جو كراهكن اورشديدسورظن كامنشاثابت بوسة بي اورسواك نكارك عقدت منداندا ندازنگارش کی موجودگی پین ان کی تمدید کھی تابل تبول بنیس ہوتی تخریب کا پرف انگریز بنیس سکھ سے دوس کے انسانے کی در سیس الاابادکاد تعدام کا بین اور اسی قسم کے دروسرے افسانے کی کے سے بدخلن کرنے کے لئے کافی بین اور نشی جعفر سے زیادہ موٹرانداز میں بیان کئے گئے بین اور تھے تو اس میں کوئی شبہ باتی بنیس رہا کہ انگریزوں کے تخریب مجا بدین کو بدنام کرسٹے کئے ظام کا یہ نیااسلوب اختیار کی کے تخریب مجا بدین کو بدنام کرسٹے سے عقیدت مندانہ سوانے عمریاں کی انتخاب اور مولیان فضل رسول کے مریاں اور ان میں جی بھرکر مدنام کیا گیا اور مولیان فضل رسول میں الونی کی تنفیدیں وہ کام مذکر سکیس جو منتی جعفرا ور مرزا جرت سے قصائر مدید ہے کیا۔

قصائر مدید ہے گیا۔

سید مساحب کے متعلق دعویٰ کیاہے کہ امیرخاں کی انگریزوں سے صلح سیدصا جب نے کروائی تھی (۱۹۱۵ – ۱۹۱۵)

اینی باتوں کومو تربنانے کے لیے خودکو کھی غیرمقلدہ شاہ صا کاہم مسلک طاہر کیا ہے۔ عدم تقلید کی تبلیغ زور شورسے کی ہے۔ غیرمقلدین کو بھی جڑی لکھا ہے اور محترین عبدالوہاب کے متبعین کھی محتری۔ ایک مگر تکھتے ہیں :

"جس بیرائے بیں تحدلوں کو جفیں سخت غلطی سے دہایی کہا جا تا ہے۔ انگریز مصنفوں نے گورنمنٹ کو دکھایا ہے سخت جرت انگریز مصنفوں نے گورنمنٹ کو دکھایا ہے سخت جرت انگیز کا دروائی ہے۔ گورنمنٹ خود

جانی ہے کہ اس کی سلطنت کے قانون کوفرقہ اہل صدیث نے کس تدرتسیم کیا ہے اوراس دگورنمنٹ ) کے فرمان برداداورمطبع اس گردہ (اہل حدیث) کے لوگ ہیں صدیق اس گردہ (اہل حدیث ) کے لوگ ہیں صدیق۔

شاہ اسماعیل کے لئے کھا ہے کہ اکفول نے امام الوحنیفہ سے
نہا دہ دین کی خدمت کی " (۵۲۵) یہ مدح دسیاس کا وہ اندازہے
جو حدوج کو مبغوض بنا دیتا ہے۔

محقریہ ہے کہ کرزن گزش کے اس مریر شہرا وربرطانوی عکوت کے اس ملک الشعرائے برطانوی حکومت کی مدحت کا یہ اسلوب بدیع اختیار کرلیا تھا اور تحریک مجاہدین پر تنقید کا ایک نیاطرز اختیار کیا تھا اور اس میں انھیں خاطرخواہ کامیا بی بھی ہوئی ۔ آج تحریک مجاہد کے نقادوں اور نقاصوں کے لئے یہ کتاب بڑا سہل ماخذ ہے۔

مولینا میترعبدالی صنی (صاحب نزمه الخواطی نے م ۱۹۹۹ میں مرکروہ اہل حدیث میاں سید ندیر صین کی ذبائی آیک دوایت میں مرکروہ اہل حدیث میاں سید ندیر صین کی ذبائی آیک دوایت میں کراپنے سفرنا ہے (دہلی اوراس کے اطراف) میں من وعن برخ نقار جرح درج کردی تھی۔ یہ روایت بھی اسی ہم کا ایک حصتہ ہے جس کے دامن کر دار بر معا سب کی افتال چوکی جا درجی ہے دامن کر دار بر معا سب کی افتال چوکی جا درجی ہے دیا ہے دوایت سی لیں۔ میاں سید ندیر حسین نے مولینا سید عبد الحق سے فرمایا علی ا

"مولوی فضل حق، صاحب ایک شادی میں ترک منے، کرمیوں کے دن محے۔ پلاؤ کھایا ہوگاری ناچ دنک ہوتارہا۔جس مکان کے بالاخا نے پر بہ جاسہ تھا وہاں جنتے ظرف یانی کے تھے سب میں کسی نے جمال كوشرملاديا اورآمدو شركاراسته بندكرد بابعني نييخ كے دروازے میں باہرسے تفل سكا ديا۔ وہال يلاؤ کھانے کی وہرسے بیاس کی شدنت سے لوگ خوب یانی يديد رسيد اوردست آلے نثروع ہوتے رحاصرین و ارباب نشاط سب اس مصيبت بين مبتلا بوكئے-راستد بند ہونے سے اور برسٹانی بھیلی - وہیں سب اینی این حالت میں مقے اور شدت کری سے یا نی يية جاتے سے -رى كويہ بر رنائى كداس يانى ميں زير کھلاہواہے۔ رات کوجو اولیس کے بوان روندمیں ادهرأ تكلي توسوروغل س كرا ويرج طع دروازه تورا تولوگول کی پیجالت دیمی - ان میں مولوی رفضل حق صارحب بھی کھے جبیں کھ خفت ان کوہونی وہ ظاہر

میار، نذیرسین کتے ہی تقہ دادی کیوں مز ہول، عقل اسے باور کرنے پرآمادہ نہیں ہے اور درایت کا نیصلہ یہ ہے کہ آیا۔ انہونی

باسب، كمانى م، فسان م، مقيقت نهين سے ، اگرسم دوايت كو حقیقت برمینی فرض کری کے تواس کے ساتھ متعدد مفروضات کو تھی تسليم كرنا بردي كا-سب سي بيلي توجيس اكبرشاه تاني كى دتى مين شاه عبالعزيزك دورى دلى مين اورغدرس سال يبلے ى د تى من ايك السائترلف النفس اوربابوش ميزيان فرض كرنا بوگا جوايني اولادكي شادی میں معومعززین کے ساتھ ایسا کھنا ڈنا ، برخطرا ورنا شائستہ نداق كرسكتا ہويا دوسرے مذاق كرنيوائے سرفائے ساتھ اس صال اغماض كرسكتا بوكدوه اس كمعزز مدعووين كے ساتھ جو جاہيں معامله كرين اورخود جاكرب تريد دلاز بوجائ ، كالك ايسابالاخان فرض كرنا بوكا جواولاً تواتنا وسيع بوكراس مين مرود وغناكي محفل بریا کی جاسکے : نانیا موسم کرایس الیی محفل کے لئے بھی اوروں ہو، ہوا دار ہو۔ تالثاً اس میں المدور فت کا صرف ایک راستہ ہو، جے مقفل كردياجات توده بالاخار دنياس منقطع بوجائ رابعاً ومى دوسرى عادت سےمتسل مز ہو، تاكداس ميں مجبوس و محصور حضرات كى آوازىمى برابروالى سى مدسكين -خامسًا اس مين كونى دو سجداور روش وان تک مذہوکہ اس کے ذریعے محلے والوں سے را بطرقائم کیا جاسكے اوراستعانت كى جاسكے، بھريد بھى فرص كرنا ہو گاكدان تركا بزم نشاطيس سے ہرفرد بلااستثنا اتنا قوى الاعضا بلكسخت جان تقاكه شديدموسم مي بلاة كهاف كي بعدجال كوفي كالحلول كهنول

مسلسل بہتا رہے اور مبتلائے اسہال دہے، گران بیں سے ایک فرد کے بھی جان و تن کا دشتہ منقطع نہیں ہوابس صرف مودی نفسل جی جہد کونفت ہو کے دہ گئی۔

موليناسيدعبرالى فينزمته الخواطرك جزرسابع مين معى موللنا فضل حق كے ساتھ اپنے تعلق خاطر كا تبوت دياہے اور نواب صديق حن خال کے تنقیصی کلمات نقل کرنے کے ساتھ خودھی لکھا ہے کہ "ان کی وضع تطع علماکی کی سی نہیں تھی، امراکی سی تھی شطری كهيلنا ورمزاميرسنن اور مجالس رقص مين متركت اور دوسری ممنوع باتوں سے تھی برہز نہیں کرتے کتے " آب كوياد بوكاكر وصع قطع كى بات نواب صديق حن سي نقول ہے اورسماع ومزامبراور مجانس رقص میں سرکت کا اتہام میاں ندیر حیلی کے معلی میں دھالاکیا ہے اور ہم ان کا جواب دے چکے ہیں اور ية ثابت كريكي بين كريه بالين حقيقت ببين بمت بين ، إس كريكس أن كے تلمید مولاناعبدالله بلکرای كابیان یہ ہے کہ علا "برمعفة قرآن كريم كاحم فرمات، تهجدى نمازيابندى سے پڑھتے اور جونوافل کا اتنا اہتام کرتا ہواس کے ادائے فرایض کا خور اندازہ کراو"

عله نزمة الخاطرا بح-رالسابع صديد عله خطبة بدية سعديه

موللنا محرصين أزاد لكصنة بن: الا مولوی فضل عی صاحب مرزا (غالت) کے بوے دو مقے۔ایک دن مرزاان کی ملاقات کو گئے۔ان رمولینا كى عادت مى كرجب كونى بية تكلف دوست آباكرناتو خالی باری کا یمصرع برصاکرتے تھے: بیا رادرآؤرے کا چناں چرمزاصارحب کی تعظیم کو اکھ کھڑے ہوتے اور يهى مصرع كهدر بطايا الجمي سيطي كالحظ كدمولوى فضل حق صاحب کی دندی بھی در سرے دالان سے اٹھ کر ياس أن يعيى مرزاف فرمايا مان صاحب اب ده دوسرا مصرع معى فرماد يحي بنشين مادر بيطوري مانى!" إس تطبيف كالمح واقعدم زاغالب كى بين كے يوتے نواب سرور حباك نے این خود لوشت میں اس طرح درج كيا ہے ا "مرزا غالب كى موللينا فضل حق سع كمال دوستى كلى -برشب كومعمولا مرزاموللناك ياس جاياكرت عق ایک شب کومولینا جوسردشته دار ریز پرنش کھے، بابرصى مي سيط بوت كه مثلين ديكورت كفالك

عله آبِ حیات کا عله کارنام سروری معظ بحواله فالبنام آورم ازجناب نادم سیتابوری ، مولینا آزادی اس تبمت کا جواب نادم مساحد کے مقعقل مقالم مقا

دندی بی اس امری منتظر که مولاینا دیکه دیس توسلام
کر کے بیٹے جاؤں۔ کھڑی ہوئی بھتی ، اِس عرصے میں
مزا بھی لالیٹن لئے آگے آگے بہنچ ۔ مولاینا فی مراخط
کرکہا کہ بیا برادر آ درسے بھائی ۔
مزانے کہا، دوسرا مصرع بھی پڑھ دیجے کہ دیرسے نتظر
مزانے کہا، دوسرا مصرع یہ ہے بنشیں مادر بیٹے دی مائی "
میزمان گڑھی داجو دھیا) کی مسجد بابری کی بے حرمتی کے سلسلے میں
مداوی مولوی امیرعلی امیٹھوی کی قیادت میں سلمانوں نے جادکیا تھا بعض مورخین کا بیان ہے کہ مولاینا فضل حق اس جماد

ه ۱۹۸۹ میں مولوی الیرس الیہ تھوی کی قیادت میں سلمانوں نے ہو جہاد کیا تھا بعض مورخین کا بیان ہے کہ مولئینا فضل حق اس جہاد کے عدم وجوب کا فتوئی دینے والے علما میں شامل کتے، لیکن یہ واقع نہیں ہے ، جو نہیں ہے ۔ یہ المزام مرف بید کمال الدین حیدر نے عائد کیا ہے ، جو انگریز وں کے خاص آدی کتے اور جھوں نے مسٹرالیٹ (مشہور مورخ) کی فرمائی پر اودھ کی تاریخ قیصرالتواریخ مرتب کی بھی اور اسی تاریخ کی بنا پر وہ واجد علی شاہ کے معتوب اور ملازمت سے برطرف ہوئے کے اور اسی الزام کو مولوی نجم اغنی خاص نے برسوں بعدا بین ہوئے کے اور اسی الزام کو مولوی نجم اغنی خاص نے برسوں بعدا بین

علے پورے بیراگراف بیں عرف برق ہے کہ صاحبان عالی شان یا اہلِ اسلام سے کہ علی شان یا اہلِ اسلام سے کہ کا خان نے انگریزیامسلمان سکردیا ہے (ملاحظہ ہو مقالہ بروفیسر محمد ایوب قادری اخبار انجام کراچی ۸ فومبر سند ۱۹۲۲ء)۔

تاريخ اوده دمطبوعه ١٩١٩عى مين من وعن نقل كرديار

مجدير بهنددوں كے قبضے اور قرآن كريم كى بے توئى كے خلاف جب جهادی تحریک مفردع بدونی اوده کی حکومت نے اس کی مزاحمت كے ليے علما كى خدمات حارصل كيں اور ايك استفتا مرتب ہواجى كے بواب میں علمانے مجاہدین کے مقابلے میں حکومت کے نقطر نظری تايندى - إس فقوم بروستخطار في والعاما ميس سيدكمال لدن في وللينا نصل حق كا بھي نام ليا ہے اصفيل قيصرالتواريخ جلدد وم طبع ٥- ١٩١٩) ، كمر لطف يه ب كريس كتاب بين صال يرجها ل وه نوط نقل کیا ہے اس پرمولوی محددیوسف، مولوی احدالتر مولوی فادم عد مولوی محدسعدا بنٹر، مولوی تراب علی کے ویخط ہیں، موللینا فضل حق كے نہيں ہیں مولوی تجم الغی خال نے بھی تاریخ اودھیں یہ فتو کافل كيا ہے، كريمان مى موليناكے دستخط نہيں ہيں - حد بقة الشہراس مى جومولوی امیرعلی امیرالمجا بدین کے ایک رفیق کی تاب سے اور آسی سال شائع ہوتی تھی مہمالک فتوسے درج ہی سکن مولینا فضل تک مذفتوى ب دستخط، بعراً خرصاحب تيصرالتواريخ كاليجاصل بيان كيے تسليم كرايا جائے، خصوصاً جب كدانهى كى اسى كتاب ميں فتے ہے برموليناك وسخط نظرنبين آتے۔ ایک اورمعاصرموترح مولوی سیدفخزالدین نے جرجہاں تاب

علے بنایا ب كتاب رئيس احر عفرى نے اپنى كتاب داجد على شاہ اوران كاعمد الله على شاہ اوران كاعمد الله على منقولد در نزم ته الخواط الجز على كالله نقل كردى سے (لا مور عھم اع) على منقولد در نزم ته الخواط الجز مام ديم

میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، مگر انھوں نے بھی مولاینا فضل حق کا نام نہیں لیا۔

مدیقة الشہراً میں یہ صرور درج ہے کہ حکومت نے اسلیلے میں ایک بنجابیت بنائی بھی جس کے چار ثالث مقرر کئے تھے، ان بی سے ایک مولانا فضل حق بھی تھے، مگر حکومت نے اس بنجابیت کی سے ایک مولانا فضل حق بھی تھے، مگر حکومت نے اس بنجابیت کی کوئی میٹنگ ہی نہیں بلائی، اس لئے اس کا کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتاکہ مولائنا فضل حق کا اس سلسلے میں کس طرف رجیان تھا ؟

Character and State with the same of the

Signatural and the supplied to the supplied to

一方方面の対象の対象の対象に対象の対象

A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA

business where we want to the second

المحالة والمساولة والمساولة والمساولة والمساولة

中央地域上的自己的自己的自己的

المساود والمراجع المالية المالية والمراجع والمرا

NULL CERTIFICATION OF THE PARTY OF THE PARTY

عله واجدعلى شاه اوران كاعبدهن